



المنافعة الم

المالية المالية والمالية والمالية والمالية المالية والمالية والمال



معرما مزے ملیل الفاد ہالم ی مقت کہید ی سین المدید تستین المدید تستین المدید تستین المدید تستین المدید تستین مفرت مولانا سی المحق می المالیت مفرت مولانا سی المحق تستین المسترد تربیت ، دینی واصلاحی وی وی اود حکی خدات کا دلآد پر المدین مدات کا دلآد پر المدین میں اور ایسیان ا فروز تذکرہ

مِقْ إِنَا عِبُدِ لِفِيقُومُ حِفِي الْمُ

القاسى المركمي ومامغد الوسرري برائخ برسطور فس فالق آباد ، نوشهره و سرحد بابتان

#### بسم اللّه الرحمٰن الرحيم

#### جمله حقوق محفوظ ہیں

| نام كتاب مستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| تصنيف مولا ناعبدالقيوم حقاني                                        |
| ضخامت سند                       |
| کمپوزنگ میں مانظ صبیب الرحمٰن ،گل رحمٰن ، جان محمد                  |
| پروف ریڈنگمولاناعمادالدین محمود                                     |
| تعداد٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                 |
| تاریخ طباعت مئی ۱۴۰۱ء / صفرالمظفر ۱۳۲۲ھ                             |
| ناشر القاسم اكثر ما جامعه ابو جريره خالق آباد ضلع نوشره سرحد پاكتان |
| ملنے کے بیتے :                                                      |
| 🐼 کتب خانه رشیدیه ، مدینه کلاته مارکیث راجه بازار راولپنڈی          |
| 🖈 مکتبه سیداحمد شهید ، ۱۰الکریم مارکیٹ ، اردوبازار لا بور           |
| 🐼 مكتبة الإيمان ،غزنی اسٹریٹ پوسف مار کیٹ ار دوباز ار لا ہور        |
| زم زم پبلشرز ، نزد مقدس مسجد اردو بازار کراچی                       |

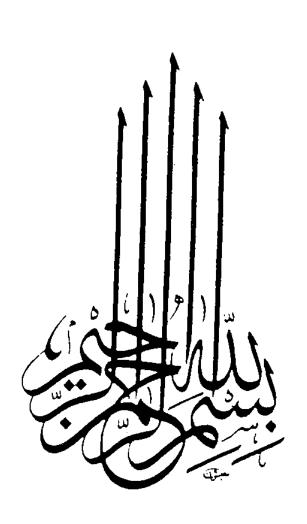

## شخ الحدیث مولا ناعبدالحق ترمصنف کی دیگرعلمی کاوشیں

| صفحات      | تام كتاب                                              |   |
|------------|-------------------------------------------------------|---|
| 536        | حقائق السنن شرح اردو جامع السنن للتريزي               | • |
| 1200       | ما منامه الحق كاشخ الحديث مولا ناعبد الحق" نمبر       | • |
| 406        | صحبية باالمل حق                                       | 0 |
| 320        | سوانح شيخ الحديث مولا ناعبدالحق"                      | • |
| 275        | میرے حفزت میرے شخ "                                   | 0 |
| 120        | شيخ الحديث مولا ناعبدالحق" بارگاه رسالت ميس           | • |
|            | شخ الحديث مولا ناعبدالحق" كى قومى وملى اورسياسى خدمات | 0 |
|            | شخ الحديث مولا ناعبدالحق"كي دُائري                    |   |
| 64         | شخ الحديث مولا ناعبدالحق مسكاوراد و وظائف             |   |
| <b>ا</b> و | القاسم اكيرمي، جامعه ابو هريره خالق آب                |   |
|            | ضلع نوشهره سرحد بإكتنان                               |   |

## فهرست مضامين

| <del>-</del> |                                                   |           |                                                  |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| مفحةمبر      | مضامین                                            | صفحة نمبر | مضامین                                           |
| 36           | والدين کي دعاؤل کاثمره                            | 15        | رفآ غاز                                          |
| 37           | حضرت شیخ الحدیث کے اساتذہ۔۔۔                      | 23        | اظهارتشكروسياس                                   |
| 38           | احرّ ام اساتذه                                    | 24        | ببارروئ روست                                     |
| 40           | اساتذہ کی اولا دیے محبت۔۔۔۔                       |           | ***************************************          |
| 40           | ا كابراسا تذه اورشيوخ كا تذكره                    |           |                                                  |
| 42           | محبوب استاد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ |           |                                                  |
| 42           | خود شناس کی درسگاہ۔۔۔۔۔۔                          |           | ا بابا                                           |
| 43           | قوت عافظه                                         |           |                                                  |
| 43           | شخمه نی" 'امام الحدیث ۔۔۔۔۔                       | 25        | عهد طفوليت ٔ والدين ' کسب علم                    |
| 44           | حضرت مدنی کا کمال حافظہ۔۔۔۔۔                      |           | اوراحتر ام اساتذه                                |
| 44           | شخيرني كافيضان حديث                               |           | ופתו אל אין של של ש                              |
| 46           | حضرت مولا ناعبدالسيع" كاتذكره                     |           | 16 ( 770 m)                                      |
|              | ******                                            | 25        | حفرت شيخ کی والده ما جده ۔۔۔۔                    |
|              |                                                   | 27        | حصول تعلیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ در ارس دور میا              |
| !            |                                                   | 28        | روئی کے لئے آٹھ میل دور جانا پڑتا۔۔              |
|              | ا باب                                             | 30        | ایک وقت کے کھانے پراکتفا۔۔۔۔۔                    |
|              | 4 -                                               | 31        | پیپ بھر کر کھانا نہ ٹل سکا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ علم رہے ا |
| 48           | درس وتدریس اورافا ده                              | 31        | ز مانه طالب علمی کاایک دلچیپ داقعه-<br>ن         |
|              | واستفاده                                          | 32        | لهودلعب سے نفرت ۔۔۔۔۔۔۔                          |
|              | ٠ - والحسارة                                      | 34        | اطاعت واحتر ام والدين                            |
|              | ا مرسون                                           | 35        | اكرام والده                                      |
| 48           | تدریس شرکا آغاز۔۔۔۔۔                              | 35        | والده سے اجازت کا اہتمام۔۔۔۔                     |
|              |                                                   |           |                                                  |

| صفحةبر   | مضامين                                                | صغحتمبر | مضامين                              |
|----------|-------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| 71       | آشانعكم                                               | 49      | با قاعده حلقه درس كا آغاز ـــــــ   |
| 72       | ذوق مطالعه اور كتب بني كااشتياق                       | 49      | تدريس اور ضروريات كى يحيل           |
| 73       | انهاك مطالعه                                          | 50      | دارالعلوم دیوبند سے بلاوا۔۔۔۔۔      |
| 73       | مطالعہ کے وقت کا نوں میں روئی۔۔                       | 51      | دارالعلوم کی کہانی حضرت کی زبانی۔۔  |
| 74       | چلتے چلتے مطالعہ۔۔۔۔۔۔                                | 53      | تدریسی عظمت کااعترا <b>ن</b> ۔۔۔۔۔  |
| 74       | زوق شعروادب                                           | 54      | تدريي فيضان                         |
| 75       | امام شافعی" کی وصیت ۔۔۔۔۔                             | 55      | تدریس صدیث کے برکات۔۔۔۔             |
| 75       | جبنصب لعين واضح مو                                    | 55      | تدريس محبوب مشغله                   |
| 76       | محبوب کاقلیل بھی بہت ہے۔۔۔۔                           | 57      | آخری کھات میں امالی تر مذی کی فکر۔۔ |
| 76       | يبنديده اشعار                                         |         | *******                             |
|          | *****************                                     |         |                                     |
| ,        | اب ه                                                  |         | باب ۳                               |
|          |                                                       | 59      | نظريه لعليم وتربيت                  |
| 83       | اخلاق و عادات                                         | 60      | تعلیم ۔۔۔۔۔۔                        |
|          | اورمعمولات                                            | 63      | ربيت ـــــــ                        |
|          | اور سولات                                             | 65      | نظم دنسق ادر بالهمی تنظیم ۔۔۔۔۔     |
|          |                                                       | 66      | مدارس کی اصلاح اور تصحیح نیت ۔۔۔۔   |
| 83       | المليد المساود المساود المساود                        | 67      | جامع نصاب تعليم                     |
| 83       | کبال<br>انداز گفتگو                                   |         | *******                             |
| 84       |                                                       |         |                                     |
| 84       | يوميه معمولات<br>عادات وخصائل                         |         | ( 1                                 |
| 87       | عادات و حصال<br>مولا ناعبدالحق انفع                   |         |                                     |
| 88<br>89 | عولانا حبران ال و و و و و و و و و و و و و و و و و و   |         | ذ وق علم'شوق مطالعهاور              |
| 89       | ونورشفقت ومحت                                         | 70      |                                     |
| 90       | وور معند و سبب در |         | بسنديده اشعار                       |
| 30       | -, (, )                                               |         |                                     |

ļ

| صفحةنبر | 20.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T 74.  |                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
|         | †—————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صغيمبر | مضامين                                     |
| 105     | رشوت ہے رقم والیس کردو۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91     | طم اور برد باری                            |
| 106     | فضامسجد كوذ اتى استعال ميں لا نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 92     | میں آرام کروں اور مہمان انتظار؟ ۔۔         |
| 106     | ورع وتقوى اورمشتبها شياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 93     | يا گل هخص كودو باره بلاليا                 |
| 107     | ماہانه مشاہرہ اور حضرت کامعمول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | طالبات پرشفقت ٔ قرآن سننے}                 |
| 108     | لفٹ کی پیشکش محکرادی۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94     | کااہتمام اور انعام ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ |
|         | ******                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 95     | حسن اخلاص ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | ***************************************    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                            |
|         | ر باب ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                            |
|         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | ( باب ۲ )                                  |
| 110     | ز مدوتواضع اورفنائيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                            |
|         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 96     | ز وق عیادت وا نابت اور                     |
| 112     | وزارت کومکرادیا۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | تقوي وخشيت الهي                            |
| 112     | خلوص کی برکتیں۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | تفو ی و خسیت این                           |
| 113     | اكرام سلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                            |
| 113     | معاصر ین کی شهادت ۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 96     | زوق عبادت                                  |
| 115     | م بحرعلمی اور تو اضع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 97     | مقام عبديت                                 |
| 115     | عالى ظر في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97     | فغان صبحكاهي                               |
| 116     | سوره فاتحه میں غلطی اور حضرت کی توجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 97     | زوق قرآن ۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
|         | ******                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 98     | چو ہرزندگی۔۔۔۔۔                            |
| }       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100    | کرفتہ دل تھے بڑے روئے۔۔۔۔۔<br>             |
|         | (\frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \ | 101    | تقوى وخشيت الهي                            |
| -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101    | مجھے بھول توڑنے کی اجازت مہیں۔۔۔           |
| 118     | مخلوق خدا پرشفقت محبت ٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 102    | استری کرنے کی جازت نہیں۔۔۔۔۔               |
| 1.10    | ** * · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 103    | مختاطازندگی۔۔۔۔۔                           |
|         | شخسین نشجیع 'علم پروری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 104    | ا عطاء سند كأمعا بله                       |
|         | اوراصاغرنوازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 104    | سندنېينشېادت نامه                          |
|         | اوراضا روارن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 105    | امتحان کے بعد سند دیں گے۔۔۔۔               |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 105    | ا کان کے بعد حمد دیں ہے۔۔۔۔                |

| صفحتمبر | مضاعن                                            | صفحتمبر | مضامين                                                            |
|---------|--------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
|         |                                                  | 119     | التفات يار                                                        |
|         |                                                  | 120     | ول كاسودا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                   |
|         |                                                  | 120     | بچول پر شفقت ۔۔۔۔۔۔                                               |
| 137     | وجاهت ومحبوبيت                                   | 121     | شفقت ورافت                                                        |
|         |                                                  | 122     | ييكر شفقت                                                         |
|         | علماء کے اختلا فات اور حضرت}                     | 123     | هجيع ودل جو كي                                                    |
| 138     | يَحُ الحديثُ پراعماد۔۔۔۔}۔۔                      | 124     | اصلاح كاحكيمانهانداز ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ        |
| 140     | دلوں کے بےتاج بادشاہ۔۔۔۔۔                        | 125     | ایک واقعه جوبهی نہیں بھولوں گا۔۔۔۔                                |
| 143     | اورریکارڈ نگ بندہوگئ۔۔۔۔۔                        | 127     | ایک طالب علم ہے کمال شفقت۔۔۔                                      |
| 144     | دلوں کا حکمران۔۔۔۔۔۔۔                            | 129     | مهمانون كاخيال                                                    |
| 144     | آپهمارےبادشاہ ہیں۔۔۔۔۔                           |         | ******                                                            |
| 146     | رعب اور عظمت شان ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ . |         |                                                                   |
| 147     | شاه فهد کا پیغام                                 |         | راب ۹                                                             |
| 149     | قا ئدشر ليعت كا خطاب                             |         |                                                                   |
|         | ******                                           |         |                                                                   |
|         |                                                  | 131     | فياضى وايثاراور                                                   |
|         | ( باب ۱۱ )                                       |         | جودوسخا                                                           |
|         |                                                  |         | <b>6</b> 773.                                                     |
| 150     | چند منامی بیثار تیں                              |         | ا د د اور سواد د                                                  |
|         | 0 20,000                                         | 132     | عیادت اور سخاوت<br>مجاہدین میں نقدی کی تقسیم                      |
| 151     | دارالعلوم حقانیه اور بشارات منامی                | 133     | عباہرین کے مطلاق کیا ہے۔۔۔۔۔<br>افغان مجاہدین سے مالی امداد۔۔۔۔   |
| 153     | حضورا قدل کی روٹیاں۔۔۔۔۔                         | 133     | ارفان جاہدین سے مان امدارت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل |
| 153     | دوده کی تقسیم اوراس کی تعبیر۔۔۔۔                 | 134     | مهمانوں کی خدمت۔۔۔۔۔۔                                             |
| 154     | منامی بشارتیں جو حقیقت بن گئیں۔۔                 | 135     | یر وسیوں کی خدمت۔۔۔۔۔۔۔<br>ریر وسیوں کی خدمت۔۔۔۔۔۔                |
| 156     | منامی وصیت ۔۔۔۔۔۔۔                               | 135     | پرویون کا مرک د عدد ده د         |
|         | •••••                                            | 135     | •••••••                                                           |
|         | ·                                                |         |                                                                   |
|         |                                                  |         | ,                                                                 |

| 7      |                                                          |         |                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| صفحهبر | مضامين                                                   | صفحةبسر | مضاجن                                                      |
| 175    | ذ کررسول پروجد کی کیفیت۔۔۔۔                              |         | اب ۱۲                                                      |
| 177    | کو چمجوب نے سبتوں کی قدریں۔                              |         |                                                            |
| 178    | ادب پہلاقرینہ محبت کے قرینوں میں                         |         | س متن غيه نه تند                                           |
| 180    | کو چهمجوب کی زیارت۔۔۔۔۔                                  | 159     | كرامتين اورغيبى نصرتين                                     |
| 181    | عشق رسول عليك                                            |         |                                                            |
| 182    | نى كرىم آيك كاپيغام                                      | 160     | کرامت بعدازو فات ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔     |
| 183    | حضرت شيخ الحديثُ بارگاه رسالت -                          | 160     | الله نے زینہ اولا دعنایت فر مانی                           |
| 185    | مکتوب گرامی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔        | 161     | دعاؤل كاثمره                                               |
| 186    | سرور کا ئنات ُنجات اوروسلیه                              | 162     | توجه کے انقلابی اثر ات۔۔۔۔۔۔                               |
| 187    | اتباع سنت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ          | 163     | مستجاب دعا كانقترثمر هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 188    | سنت نبوی کے برکات ۔۔۔۔۔۔                                 | 163     | کلام البی اور دعا کی برکت۔۔۔۔۔                             |
| 189    | خلاف سنت امور سے طبعی انقباض                             | 164     | تفلندری دیده وری                                           |
| 190    | سنت نبوی کی عجیب مطابقت۔۔۔۔                              | 165     | نىيىن نفرت اوركمال صبر وقحل<br>: .                         |
| 191    | خلاف سنت امور پر تنبیه                                   | 167     | ایمانی فراست اورزنده کرامت                                 |
| 192    | اصلاح كاحكيماندانداز                                     | 167     | الجن تباه ہو گیا' گاڑی چکتی رہی۔۔۔                         |
| 193    | احياء منت كى تروت كى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ | 169     | الله محافظ ربااور گاڑی چکتی رہی۔۔۔                         |
| 194    | اہتمام مشورہ۔۔۔۔۔۔                                       | 170     | خدانے بدلہ لے لیا ۔۔۔۔۔۔                                   |
| 195    | اتباع سنت كاانهتمام                                      |         | ********                                                   |
|        | ******                                                   |         |                                                            |
|        | اب بال                                                   |         | باب                                                        |
| 197    | دعوت وتبليغ                                              | 173     | عشق رسول 'سوز وگداز و<br>محبت اور آنتاع سنت.               |
| 197    | شو درول میں دعوت وحکمت ۔۔۔۔                              | }       | -                                                          |
| 198    | دعوت وتبليغ ، عظمت واہميت                                | 174     | قربان ميرے آقا۔۔۔۔۔۔                                       |

| صفرتمبر | مضامين                                        | صفحةبر | مضامين                                                    |
|---------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|
|         | راب ۱۲                                        | 199    | تبلیغی جیاعت ایک عالمگیر تحریک ۔۔۔                        |
|         | ···                                           | 200    | پیرمیبرونخل ۔۔۔۔۔                                         |
|         | وعظ وخطيات                                    | 201    | صبروتحل كامظهراتم                                         |
| 214     | وعطاو تقنبات                                  | 202    | طنزوطعن ہےاحتر از۔۔۔۔۔۔۔                                  |
|         |                                               | 202    | تقید سننے اور بہضم کرنے کا تحل ۔۔۔۔۔                      |
| 216     | خطابت کا آغاز۔۔۔۔۔۔۔                          | 204    | گالی کا جواب دعاہے۔۔۔۔۔۔                                  |
| 217     | حضرت نیخ الحدیثؒ کےمواعظ۔۔<br>بچری مفہد کر پر |        | *******                                                   |
| 219     | بجھی عشق کی آگ۔۔۔۔۔۔                          |        |                                                           |
| 219     | صرف رضائے پروردگار۔۔۔۔۔                       |        | اب ۱۵                                                     |
|         | اب با                                         | 206    | ارشادات وافادات                                           |
| 222     | مكاتيب                                        | 207    | ایمان کی حقیقت                                            |
|         | 1. ~                                          | 207    | سحابةً برقر آن كانقلا في الرات                            |
| 223     | مکتوبادل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  | 208    | علماءوانل الله كي مبت نجات كاوسيله                        |
| 224     | ملتوب دوم                                     | 208    | : کروعبادت ہے تلذ ذخہیں بندگی۔۔۔۔<br>:                    |
|         | ****************                              | 209    | مسلمان ماحول ہے ہیں دبتا۔۔۔۔۔                             |
|         |                                               |        | الله كي مقوق كي طرح حقوق العباد }                         |
|         | ( باب ۱۸ )                                    | 210    | کی ادا نیکی بھی لا زمی ہے}۔۔۔۔۔                           |
|         |                                               | 210    | الله بإك تكبر كو بيندنهين فِر ما تا                       |
|         | ••                                            | 211    | وین کی خدمت ہے زند کی ملتی ہے۔۔۔                          |
| 228     | محدثانه جلالت قدر                             | 211    | انابت مملی کی ضرورت ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ |
|         |                                               | 212    | قر آن مجيد كا فيقى مطالبه                                 |
| 228     | لفظ شيخ الحديث اسم علم بن گيا                 | 212    | اجتماعی استغفار۔۔۔۔۔                                      |
| 228     | حفرت شخ الديث كاطريقه تدريس                   |        | ***************************************                   |
| 229     | ایک انتمیازی وصف                              |        |                                                           |
|         |                                               |        | <u> </u>                                                  |

| صفحةمبر | مضامين                                                       | صفحةبر | مضاخن                                                                                   |
|---------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                              | 230    | شَخْدِنْ كاتباع                                                                         |
|         | (19)                                                         | 231    | ر مرولا نا،، حضرت مدنی سے مناسبت۔۔                                                      |
|         | رباب ۱۹                                                      | 231    | ,, ۱۵۶۰ (ت کران کا مان کا مان کا مان کا مان کا در مان کا معنی انگری کی جنس خصوصیات ۔۔۔۔ |
|         |                                                              | 232    | ورن خدید استن<br>حقائق السنن                                                            |
|         | . •• <u>*</u>                                                | 233    | مولا ناسیدابوالحن علی ندوی کی تحریر۔۔۔                                                  |
| 252     | فقهى بصيرت اور                                               | 236    | ماهنامه دارالعلوم دیو بند کاتبره                                                        |
|         | حكيمانه فيصلح                                                | 236    | ماہنامہ معارف اعظم گڑھ۔۔۔۔۔                                                             |
|         | <u> </u>                                                     | 237    | مہن میں میں اور ہے۔<br>حضرت شیخ الحدیث کے دری افادات۔                                   |
| 050     | شیخ الحدیث احناف کے وکیل ۔۔۔۔                                | 237    | کھڑے ہوکر پیثاب سےممانعت۔۔۔                                                             |
| 252     | ,                                                            | 237    | مغربی تهذیب کے اثرات۔۔۔۔۔۔                                                              |
| 253     | سرکاری طلاق کی شرعی حیثیت ۔ ۔ ۔ ۔<br>د العلمہ ک ہ            | 238    | تورب بهديب ميت<br>تحييه بالكفار                                                         |
| 253     | دارالعلوم کی مبر ۔۔۔۔۔۔<br>فقهی بصیرت کی ایک اعلیٰ مثال ۔۔۔۔ | 238    | تبدیلی حالات کی رعایت۔۔۔۔۔                                                              |
| 254     | بی بسیرت ما ایک ایک است<br>حکمت و دانا کی ۔۔۔۔۔۔             | 239    | برین ۵ می کس کرویت مصطلحه می درد.<br>خلاف معمول فعل کی وجو ہات ۔۔۔۔۔                    |
| 255     | عمت ودامان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ               | 239    | شرب قائما كاحكم                                                                         |
|         |                                                              | 240    | مغربی تہذیب کا خلاصہ معدہ ریسی ہے۔                                                      |
| :       |                                                              | 241    | نهی تنزیباادر مفقنامی فرق                                                               |
|         | (rl)                                                         | 241    | ماءز مزم کے برکات۔۔۔۔۔۔                                                                 |
|         |                                                              | 242    | ماءزمزم كانفترثمر ه                                                                     |
|         | الرياف المسا                                                 | 242    | استقبال قبله ہے ممانعت ۔۔۔۔۔۔                                                           |
| 257     | كارزارسياست ميں                                              | 243    | عدیث ابوالوب کی وجبر جمع ۔۔۔۔۔                                                          |
|         | قدم کیوں رکھے؟                                               | 244    | بول صبى اورا حناف كامونف                                                                |
| :       | '                                                            | 245    | كمال حافظيه                                                                             |
| 259     | یہی چراغ جلیں گےتو روشنی ہوگی۔۔                              | 246    | مسحراس کی حکمتیں۔۔۔۔۔۔                                                                  |
| 263     | يندره نزارعلاء كاعتاد                                        | 247    | عذاب قبر کی حکمتیں۔۔۔۔۔۔۔                                                               |
| 263     | ى ئىندارىيى<br>نىغاد شرىيىت مىنى مسرت                        | 248    | سائنسی ایجادات اور نهم حقائق                                                            |
|         | *******                                                      | 251    | ر ہاخواب میں ان ہے شب بھروصال                                                           |
|         |                                                              |        | •••••                                                                                   |
|         |                                                              |        | •                                                                                       |
|         |                                                              |        |                                                                                         |

| صفختمبر       | مضامين                         | صفحةبر | مضامين                                 |
|---------------|--------------------------------|--------|----------------------------------------|
| <u>ځ</u> ه جر |                                | ·~     |                                        |
| 280           | بجث اسلامی نہیں ظالمانہ ہے۔۔۔۔ |        |                                        |
| 281           | ممبران المبلى سےخطاب           |        | باب ۲۱                                 |
| 282           | عورت کی حکمرانی اورنمائندگی    | 267    | د ین حمیت ٔ جذبه جهاد                  |
| 283           | مىلمان كىتعرىف                 |        | رین میک جدبه,بهار<br>'شوق شهادت        |
| 285           | صدرضیاءالحق پراتمام ججت۔۔۔۔    |        |                                        |
| 286           | وزیراعظم سےملاقات۔۔۔۔۔         |        | حق گوئی اور بے با کی                   |
|               | *************                  | 268    | محاذ جنگ سے جلال الدین کا خط۔۔۔۔۔      |
|               | رباب ۲۲ کا                     | 269    | حضرت شيخ الحديثُ كاجواب                |
|               |                                | 270    | مجاہدین کے چہروں کود مکھنا عبادت۔۔۔    |
| 289           | استغناءاورسلاطين               | 272    | مجاہدین ہےایک مذاکرہ۔۔۔۔۔۔             |
|               | ہے۔بےنیازی                     | 273    | مجاہدین کی امداد۔۔۔۔۔۔                 |
|               |                                | 274    | مولاً نايونس خالص كومدايات             |
| 289           | ارباب حکومت ہے بے نیازی۔۔۔     | 274    | وزيراعظم پاكتان كااعتراف               |
| 291           | شان استعناء ۔۔۔۔۔۔             | 275    | صلاح الدین شهید کی گواہی۔۔۔۔۔          |
|               | (rr )                          | 276    | اتحاد کے لئے مساعی۔۔۔۔۔۔               |
|               |                                | 27     | زعماء جہاد کے نام ایک فکرا تگیز خط۔۔۔۔ |
| 295           | علالت ووفات                    | 27     | تحريك طالبان كاپشتيان 8                |
|               |                                | 27     | تحريك طالبان ا                         |
| 298           | يمان نفيب بوائ                 | 28     | حق گوئی اور بے باکی ۔۔۔۔۔۔             |
|               |                                |        |                                        |

,

.

| صفحهبر | مضامين                                        | صفح تمبر | مضامين                                                    |
|--------|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| 309    | عورتوں کو تنبیداورنصیحت                       | 298      | وفات                                                      |
| 310    | سلیقه مندی اور ملائمت کی تا کید ۔۔            | 299      | شخ الحديثُ كاجنازه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| 310    | افغان مجامدین سے مالی امداد۔۔۔۔               | 302      | تدفين                                                     |
| 311    | جوہونا تھاسوہو گیا۔۔۔۔۔۔                      |          | ••••••                                                    |
| 311    | سرور کا ئنات ایک کادسله                       |          |                                                           |
| 312    | غلبرحياء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |          | ا باب                                                     |
| 312    | اتباع سنت                                     |          |                                                           |
| 312    | تلامذه اورخدام ومتوسلین (بشارت)۔              | 304      | انسان ظیم موت                                             |
| 314    | مولا ناسمیع الحق کی جج سے واپسی پر۔           | 504      |                                                           |
| 314    | امالى ترندى كے مسودات كى فكر                  |          | کے دروازے پر                                              |
| 315    | ایمان نصیب اورالله کی شخشش ۔۔۔                |          | عادت کرنے والے کے لئے۔۔۔۔                                 |
| 316    | فيمله دو چکاہے۔۔۔۔۔۔                          |          |                                                           |
| 317    | بینائی درست ہوگئ ہے۔۔۔۔۔                      | 306      | خصوصی ہدایات}۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| 317    | تعم تو خداتعالی کا ہے۔۔۔۔۔                    | 306      | ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں۔۔۔۔<br>حالہ شہر تعلق            |
| 318    | بارگاه ربوبیت میں استغاثہ۔۔۔۔                 | 307      | جہادادرشہیدوں سے تعلق۔۔۔۔۔۔<br>مات رہنیوں سے میل ان سرشکا |
| 319    | پھرآنے کی تکلیف نہ کرنا۔۔۔۔۔                  | 308      | ٔ حلقها بتخاب کے مسلمانوں کاشکریہ۔۔۔<br>من بیرے ایس       |
| 319    | جنازه آرما ہے غیں درست کرلو۔۔۔                | 308      | مجاہدین کے لئے وعا۔۔۔۔۔۔۔۔ نیشہ                           |
|        | ••••••                                        | 308      | خدام کی تربیت اور تا دیب وسرزنش                           |
| ł      | ****                                          | 309      | دوران سراور بیمائی کی شکایت                               |
| ΩÛ     |                                               |          | <b>☆☆☆☆☆☆☆☆☆</b>                                          |

ہم نے تو دل جلا کے سرراہ رکھ دیا اب جس کے دل میں آئے وہی یائے روشنی

### حرف آغاز

10

الحمد لله و كُفى و سلام على عباده الذين اصطفى

حضرت علی کا قول ہے" عدفت رہی بفسخ العزائم" انسان ہزار کوشش کرے نہ توکسی کام کواپنے وقت سے پہلے انجام دے سکتا ہے اور نہ وقت سے ٹال سکتا ہے۔ تقدیر اللی میں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور جن کے ہاتھوں سے مقرر ہوتا ہے۔ انہیں توفیق بھی مل جاتی ہے۔۔ ع

این سعادت برور بازو نیست

قدرت اپنے مقررہ وقت پر اس کام کی شکیل اپنے مخفی ہاتھوں ہے کرا دیت ہے۔ پھر جذبہ اور داعیہ بھی پیدا ہو جاتا ہے 'اسباب اور دسائل بھی مہیا ہو جاتے ہیں اور ر جال کار بھی مل جاتے ہیں۔ حضرت شخ الحدیث کی وفات کے بعد جب احقر کو ماہنامہ الحق کے "شخ الحدیث مولانا عبدالحق" نمبر "کی تر تیب و تدوین کی خدمت کا موقع ملا اور چار سال کی شب ور وز محنت شاقہ کے بعد ایک عظیم تاریخی اور جامع و ستاویزی یادگار نمبر حضرت کی علائدہ 'متعلقین 'مستفیدین 'عامة المسلمین اور علمی ودین علقوں کی خدمت میں پیش کر دیا گیا تو اسی وقت احقر نے خصوصی نمبر کے صفحہ ۹۴ م پر حضرت شخ الحدیث کی سیر ت و سوانے کی علیمہ تر تیب اور تبیب اور اعلان بھی کر دیا 'کچھ اخذ و تر تیب اور تر تیب اور تر تیب اور تابیا و اشتار بھی شائع کر ادیا اور اعلان بھی کر دیا 'کچھ اخذ و تر تیب اور مسودات پر اہتد ائی مراحل میں کام بھی کیا۔ لیکن یہ کام نہ ہو رکا۔ ثباید قدرت کو کی منظور تھا کہ بیہ کام ٹھوس انداز میں حضرت شیخ الحدیث کے ثبایان ثبان مکمل ہو۔ خود حضرت شیخ الحدیث آگر چاہتے تواپی زندگی میں یہ کام مکمل کر اسکتے تھے ' گئ اکابر کی آپ بیٹیال ان کی زندگی میں مکمل ہو ئیں اور کتابی صورت میں ان کے سامنے آئیں۔ حضرت شیخ الحدیث کی خدمت میں مخدوم زادہ ذی قدر حضرت میں مولانا حامد الحق حقانی بھی کچھ الیمی در خواست کی حکایت نقل کرتے ہیں :

" میں نے حضرت شیخ الحدیث کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت!
آپ اپنی یاد داشت (سیرت و سوائح) کیوں نہیں لکھوالیتے تو حضرت مسلم اکر فرمانے گئے بیٹا! اب وقت بھی نہیں اور صحت اور نظر بھی کمزور پڑچکی ہے۔ میں نے مجبور کیا کہ حضرت! آپ یولیں اور مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب لکھیں گے تو ناراض ہو کر یولے کہ بیٹا! مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب اور بہت سے علمی کام کررہے ہیں 'میں ان پر مزید یو جھ نہیں حقانی صاحب ادر بہت سے علمی کام کررہے ہیں 'میں ان پر مزید یو جھ نہیں ڈالنا جا بتا۔ بعد میں اللہ کو منظور ہوا تو آہتہ آہتہ خود ہی حالات رقم ہو جا کیں گے۔" (الحق خصوصی نمبر 'ص ۱۵۲)

اور آج حفرت کی و فات کے بارہ سال بعد حفرت گارشاد اور پیش گوئی محمد اللہ پوری ہور ہی ہے۔ " دیر آید درست آید" کے مصداق انشاء اللہ اس عظیم علمی ، محقیقی اور تاریخی کام ہے حفرت شخ الحدیث کی روح کو سکون اور سرور نصیب ہوگااور بہ حضرت کی روحانی توجہ کا ثمر ہاور حضرت کی دعاؤن کی برکت ہے۔ محفرت شخ الحدیث کی ذات اور شخصیت منبع علوم و فنون ' منبع فیوض و برکات 'مرکز رشد و ہدایت اور ذخیرہ گفتار و کر دار تھی اور ان تمام اوصاف کے بیان کے لئے کئی ضخیم نمبر بھی ناکا فی ہیں۔ پیش نظر تذکرہ و سوائح محض فضائل اور منا تا کہ بیان کے لئے کئی ضخیم نمبر بھی ناکا فی ہیں۔ پیش نظر تذکرہ و سوائح محض فضائل اور منا تا کہ بیان کے لئے کئی ضخیم نمبر بھی ناکا فی ہیں۔ پیش نظر تذکرہ و سوائح محض فضائل اور منا کا طہار مقصود ہے۔ کتاب محض

خنگ تاریخ اور شخصیت کے بیان میں مبالغہ آمیزی کا مجموعہ بھی نہیں 'بلحہ شخصیت کے وہ پہلوسا منے لائے گئے ہیں جو محرک عمل ہوں۔ جنہیں پڑھ کر قاری کے ذہن میں عمل کا داعیہ پیدا ہو۔ اللہ کرے یہ حقیر کاوش قارئین کے افلاص وللہیت میں ارتقاء 'سیر ت وافکار میں جلااور فکرو عمل کے تمام زاویوں میں ہمر پورراہنمائی اور انگیخت کاذر بعہ نے۔ آمین۔ '

\_\_\_\_\_

حضرت شیخ الحدیثٌ اینی زندگی کے تمام اعمال 'روزوشب کے معمولات' این شکل و صورت ادر وضع و قطع میں ایک مذہبی شخصیت کی مثال تھے۔لیکن وہ ملکی زندگی کے تقاضوں کو بھی سمجھتے تھے اور قومی فرائض کی بجا آوری میں دہ کسی قوم پرست سے پیچھے نہ تھے اور ایک محدث اور شیخ الحدیث ہونے کے ساتھ وفت کی سیاست اور اس کی رفتار کار کے اندازہ شناس بھی تھے۔ مذہب وسیاست کے جام و سندان پر ان کی گرفت سخت تھی اور دونوں کو یکجا کر کے ان کے دائرہ و حدود کی نزاکت یر بھی نظر رکھتے تھے۔ انہوں نے بھی بھی شریعت کے خصائص کو عشق کے مطالبوں اور تقاضوں سے یامال نہیں ہونے دیا اور ان کی سیرت کی یہ ایک امتیازی خوبی تھی کہ سیاست کے دریامیں اپنی کشتی کی تختہ بندی کر کے بھی دریا کے چھینٹول سے اپنی زندگی کے دامن کو تر نہیں ہونے دیا۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی تردد نهیں که ان تمام فضائل و محامد علم و عمل اور خصائص و محاس فکر و سیری اور ایثار وقت و جان اور جماد ملی و قومی کی جامع کوئی شخصیت اگر ہے تو وہ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق قدس سر ہالعزیز کی ہے۔

-----

اربابِ فضل دیمال 'اہل قلم اور اصحابِ نظر آپ کے علم دعمل کے مختلف مید انوں میں آپ کی میدانوں میں آپ کی میدانوں میں آپ کی میدانوں میں آپ کی افکار وخد مات کا جائز ہ لیں گے لیکن ان معنوں میں آپ کی

ذات گرای ایک ذات تھی کہاں؟ آپ کاوجود مقد سوگرامی مرتبت علم وادب فکر و نظر 'خد بہ وسیاست 'ایثار و عمل 'جهاد وعزیمت اور اخلاق وسیر ت اور خد بهی علوم و فنون کے مختلف دبستانوں کا ایک دبستان اور سینکڑوں انجمنوں کی ایک انجمن تھا۔ آپ کی وجود مقد س سے فیضان اللی کے سینکڑوں چشمے پھوٹے۔ آپ کی خدمات کا دائر ہ کار بہت و سیع ہے۔ آپ کی دعوت آغاذ کار سے لے کر آج تک مند درس و تعلیم اور ذوق عمل کی تربیت سے لے کر جماد اسانی کے ملی و قومی میدانوں برعوت و تبلیخ اور مواعظ رشد و ہدایت سے لے کر جماد اسانی کے ملی و قومی میدانوں تک 'جماد افغانستان کے شروعات سے لے کر جماد اسانی کے ملی و قومی میدانوں کہ 'جماد افغانستان کے شروعات سے لے کر تحریک طالبان تک 'مسلمانوں کی عام اجتماعی زندگی سے لے کر بین الملی سطح تک 'رسومات اور بدعات کے خلاف عام اجتماعی زندگی سے لے کر بین الملی سطح تک 'رسومات اور بدعات کے خلاف عام اجتماعی زندگی سے لے کر بین الملی سطح تک 'رسومات اور بدعات کے خلاف علی اقد امات سے لے کر قومی سیاست کے تمام گوشوں تک پھیلی ہوئی ہے۔

-----<del>-</del>

حضرت شیخ الحدیث کی شخصیت کے مختلف پہلوہیں اور حضرت نے ہر پہلو میں علمی اور عملی کارنامے انجام دیئے ہیں۔ حضرت ایک جامع صفات اور جامع جہات شخصیت کے الک تھے۔ جب حضرت کی سیرت وسوانے کے تمام ابواب اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ کسی صاحب ذوق کو میسرنہ آئیں تو نقش عظمت وجمال اسی قدرنا تمام رہتا ہے۔

کی صاحب عزم و ہمت اہل قلم کو اس جانب متوجہ ہونا چاہیئے۔اگر خیال ہو کہ موجودہ دور میں کوئی ایک صاحب قلم کی سال تک اپنے وقت ومال کا ایثار نہیں کر سکے گا اور یکسال توجہ وا نہاک کے ساتھ کام جاری رکھنا ممکن نہ ہوگا تو مرکز و مادر علمی جامعہ دار العلوم حقانیہ " خدمات شخ الحدیث " کا ایک جامع منصوبہ ہناکر اہنائے دار العلوم میں 'علمی شخصیات میں ان کے ذوق اور رجمان کے منصوبہ ہناکر اہنائے دار العلوم میں 'علمی شخصیات میں ان کے ذوق اور رجمان کے

مطابق اس کے ابواب علم وعمل تقسیم کرے اور ضرورت کے مطابق اس کا مواد اور دوسرے وسائل بھی مہیا کرے۔ ایک مقررہ مدت کے اندر منصوبے کی محکیل کی سعی کی جائے۔ نیز ایک بورڈ آف ایڈ یٹرز تشکیل دیا جائے جواس پر نظر ٹانی کا کام انجام دے۔

-----

پیش نظر سوان کا مک حامع اور مفصل تحقیق تاریخ نهیں جس میں جزئیات اور تاریخی تد قیقات تک کو زیر بحث لایا گیا ہو۔ نیزیہ مرکز علم جامعہ دار العلوم حقانیہ کی تاریخ بھی نہیں اور اس میں جامعہ کے آغاز 'رفتار کار 'تغمیرات 'ترقیات' تدریسی مراحل 'تعلیمی نظام اور نصابِ تعلیم سے بحث کی گئی ہے اور نہ اس میں جامعہ کے فضلاء 'اطراف واکناف عالم میں ان کے ہمہ جہتی کر دار اور خدمات کو زیر بحث لایا گیاہے اور نہ ہے کوئی ایسامر قع ہے جس میں حضرت کے عظیم سیاسی اور قومی و ملی خدمات کا جائزه لیا گیا ہو 'اور نہ بیہ کوئی ایسی تاریخی دستاویز اور جامع علمی کاوش ہے جس میں حضرتؓ کے جہاد افغانستان کے لائق تلامٰہ واور اب تحریک طالبان میں فضلاء حقانیہ کے انقلابی کر دار کا تذکرہ اور ثمرہ ہو۔ صرف حضرتً کا جنازہ 'اس کے ایمان برور مناظر 'شرکاء جنازہ کی والہیت 'دور دراز ہے لوگوں کا پنچنا' غیبی کرامات اور مقبولیت کی علامات 'عظیم شخصیات کی شرکت اور اینے اینے تاثرات - بذات خود ایک منتقل موضوع ہے ۔ منتقبل کامؤرخ صرف اے مكمل كرے گا توضخيم كتاب بن جائے گا۔ مگر ہم نے اس موضوع كى تفصيلات بھى نہیں چھٹرا اور نہ آپ کو اس کتاب میں حضرت کے آباء و اجداد کے سوائح ' خاندانی تاریخ اور نه حضرت کی اولاد و احفاد کا تذکره ملے گااورنه به ہمارا موضوع ہے۔

یہ تمام موضوعات حضرت مینخ الحدیث کی سیرت دسوائح کے ایسے روشن

اور تا ہناک ابواب ہیں جو بجائے خود علیحدہ علیحدہ کتاب کا عنوان ہیں اور مستقبل کے مؤرخ اور پی ایج ڈی کرنے والوں کے لئے تاریخو شحقیق کی جو لا نگاہ ہیں۔ ۱۹۰۸ م

آج دل در ماغ پر افکار 'شہمات 'مادیت اور غلط عقائد د نظریات کی جو یلغار ہے اس سے حفاظت اور اس کے مقابلہ کی صرف یمی صورت ہے کہ دل کی اس مخفی طاقت کو ابھار ا جائے 'ایمان ویقین اور عشق د محبت کی چنگاری کو سلگایا جائے جس کے مقابلہ میں باطل افکار 'بے جا شہمات اور غلط عقائد د نظریات نے ہمیشہ سیر ڈال دی ہے۔

شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق نور الله مرقده کی ہمہ جتی ذندگی میں ہے جو ہر علم و عمل اور سوزش و محبت بہت نمایاں ہے۔ان کی سیرت ان کے اعمال و اخلاص اور واقعات اپنی سادگی کے باوجود قلوب میں تیر ونشر کاکام کرتے ہیں۔ علم و عمل 'درد و محبت 'شوق مطالعہ 'جذبہ جماد و شمادت کے ساتھ اتباع سنت 'احر ام شریعت 'علوم نبوت اور در س حدیث کے ساتھ عشق و وار فقتگی کا جیسا نمونہ ان کی ذندگی میں ماتا ہے وہ اگر نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہے۔ اس کے علاوہ حضر ت شیخ الحدیث کی ذندگی میں فنائیت اور زمد واستعناء کے ایسے موثر واقعات حضر ت شیخ الحدیث کی زندگی میں فنائیت اور زمد واستعناء کے ایسے موثر واقعات ملتے ہیں جو زر پرستی کے اس دور میں ترباد ہے ہیں۔ حضر سے کی بے تکلفی 'سادگی اور رسم ورواج اور تکلفات سے آزادی ان کی عملی زندگی کا ایک منفر د اور نمایاں عضر ہے جو "سوانح شیخ الحدیث "کا الحدیث" کا احدیث شیخ الحدیث "کا اصل مدف ہے۔

علماءادر صلحاءادر اہل اللہ کے الوان مختلف ہوتے ہیں۔ ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است ہم نے دیکھابھ خفر ات پر حزن وشکشگی کاغلبہ ہو تاہے 'بعض حفر ات احساس نعمت و انبساط سے مسرور ہوتے ہیں 'مجھ حفر ات صاحب جلال ہوتے میں اور کچھ جمال سے آراستہ۔ایک پر ایک حال کا غلبہ ہوتا ہے اور دوسر ۔ پر دوسر ی کیفیت کا۔ مگر حضرت شیخ الحدیث پر جمال تک مجھ کنمگار وب کار اور ب سے بھر دبے بحصیوت کا مشاہدہ ہے" فنائیت اور انا" کی نفی کا غلبہ تھا۔اس عاجز و فقیر کی گنمگار آنکھول نے حضرت کی ذندگی کے آخری عشرہ میں قریب سے اور بہت قریب سے دور بہت قریب سے دور بہت قریب سے جو حال اور کیفیت واٹر ات حضرت کے درجہ و مقام کے تصور سے بھی کم از کم مجھ ناچیز کاذبین تو عاجز ہے۔

حضرت کا علمی مقام دیکھا محد ثانہ جلالت قدر دیکھی سیای عظمتیں دیکھیں ، قیادت اور علمی سیادت کا مقام دیکھا ، محبوبیت اور مقبولیت دیکھی ، ذکر و فکر مر اقبہ اور عبادت و مجاہدہ ، درس و تدریس اور افادہ عام کے مناظر دیکھے ، کشف و کر امات کا مسلسل تجربہ ہو تارہا۔ مگر بخدا! ہزاروں کھلی کر امتیں اس ایک نعمت عظمیٰ " فنائیت " اور " انا " کی نفی کے برابر نہیں ہو سکتیں۔ رب لم بزل نے حضرت شیخ الحدیث کے قلب وباطن کو حب جاہ ، ریاو شہرت کے جذبہ ہے پاک کردیا تھا جس کے بارے میں انکہ صدق و صفا کا ارشاد ہے کہ صرف طالبین و سیالکین ہی نہیں بلحہ صدیقین کے قلوب سے جوروحانی بیماری سب سے آخر میں نکلتی ہوہ جب جاہ کا جذبہ ہے۔ " آخر ما یخرج من قلوب الصدیقین میں نکلتی ہوہ جب جاہ کا جذبہ ہے۔ " آخر ما یخرج من قلوب الصدیقین میں نکلتی ہوہ جب جاہ کا ایک نقط کی تفصیلی شرح ہے۔

کتاب میں حضرت کے ہمہ جہتی خدمات 'حالات و کمالات نے زیاد وال پہلوؤں کو نمایاں کرنے کی کو شش کی گئی ہے جن میں طالبان علوم نبوت 'فضلا کے مدارس دیندیہ 'عامة المسلمین اور عام لکھے پڑھے طالبین کے اصلاح کے لئے سبق اور پیغام ہے ۔ پھر ناچیز کا تب الحروف نے ماہنامہ الحق کے " شیخ الحدیث مولانا عبد الحق نمبر "صحیح بالل حق 'وعوات حق 'قومی اسمبلی میں اسلام کا معرکہ وغیرہ کو

سواح ت الحديث ٢٢ حف آغاز

سامنے رکھ کران تمام گوشوں کو اجاگر کرنے کی مقدور تھر سعی کی ہے جو کسی بھی درجہ میں علم وعمل اور اصلاح ظاہر دباطن کے محرک اور اصلاح انقلاب امت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔

البتہ یہ بھی ملحوظ خاطر رہے کہ حضرت شیخ الحدیث کی سوائے میں خوارق و کرامات اور مبشرات و منامات کے بیان میں تفصیل واطناب سے اجتناب کیا ہے۔ مقصد کی ہے کہ حضرت ایک انسان سے اور انہیں انسان ہی کی صورت میں نمایاں کیا جانا چاہیئے تاکہ علمی ذوق رکھنے والے اور قابل تقلید نمونوں اور قابل نمایاں کیا جانا چاہیئے تاکہ علمی ذوق رکھنے والے اور قابل تقلید نمونوں اور قابل انتاع زندگی کا بخس رکھنے والے طبقہ کو حضرت کے علمی کمالات 'جامعیت 'اخلاقی بلندی 'دینی کو ششوں 'جہادی مساعی 'نقلیمی اداروں کے قیام واستحکام 'اخلاقی بلندی 'دینی کو ششوں 'جہادی مساعی 'نقلیمی اداروں کے قیام واستحکام 'رجوع الی اللہ 'اتباع شریعت و سنت کی دعوت اور اتحاد امت و وحدت ملت کی مساعی مشکور کا اندازہ ہو اور حضرت کے حالات کو پڑھ کر عمل کا جذبہ بیدار ہو۔ مساعی مشکور کا اندازہ ہو اور خامیوں کا حساس ہو 'فکری مجرول کی اصلاح ہو 'عزم و انہیں اپنی کمز دریوں اور خامیوں کا حساس ہو 'فکری مجرول کی اصلاح ہو 'عزم و مست میں بلندی 'قلت و نظر میں و سعت 'عمل نافع اور باقیات صالحات کے ذخیرہ کاشوق اور آر زوید اہو۔

جس کے نغموں سے لرز اٹھتی ہے برم سوزِ غم چاہتا ہوں چھیڑنا سازِ شکستِ دل وہی

عبدالقيوم حقانی ۲ صفر ۲۲۴اھ 1 کیم مئی**2001**ء

## اظهارتشكر وسياس

''سوائح شخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق "''کا باضابطه کام کیم اپریل کوشروع ہوااور اللہ ہی کی توفیق وعنایت ہے۔ ۳۰/ اپریل کو مکمل ہوگیا کیونکر ہوا؟ اللہ ہی کے فضل سے اور اس کی توفیق وعنایت سے سسب والحد مد للّٰه علی ذالك م مَن لَم يَشْدُر النّّاس لَم يَشْدُر اللّٰه سسب کی پیش نظر اپنے مخلص معاونین (جنہوں نے ساری کشتیاں جلا کرخود کوشب و روز اس عظیم تاریخی دستاویز کیلئے وقف کردیا) کے حضور بھی اظہار تشکر و سیاس پیش کرتا ہوں۔

مولانا عمادالدین محمود (خصوصی وقائع نگار ماہنامہ القاسم) اخذ و انتخاب، نقل و ترتیب سے لے کر کتابت اور تصحیح تک میر بے دست و بازو بن گئے ۔ سحری کو اٹھتے تو رات گئے تک میر بے ساتھ شریک کار رہتے ۔ حافظ حبیب الرحمٰن، گل رحمٰن اور جان محمد نے خود کو ہمہ وقت کمپوزنگ کیلئے تیار رکھا۔ ایک ایک مضمون میں بار بار ترمیم واضافہ تصحیح اور حذف و زیادہ کے باوجودان کے چہروں پر بل نہیں آئے ۔ یہ حضرت شخ الحدیث کی کرامت تھی اور مخلص کارکنوں کے اخلاص کی برکت، کہ تمام شرکا، کار نے دوران کار حضرت شخ الحدیث کی سوائح پڑھ پڑھ اور لکھ لکھ کر قلوب میں ایمان کا نور اور دلوں میں سکون وسرور محسوس کیا۔ واجر هم علی الله!

دل کی ساری آرزوئیں ہوگئیں آتش بجاں دل کی ساری آرزوئیں ہوگئیں آتش بجاں تو نے اے لطف نگاہ دوست یہ کیا کردیا

#### بہارِروئے دوست

وہ نظرآ تاہے دیکھاے دل سوادِ کوئے دوست گوشہ سے جہاں کے آرہی ہے بوئے دوست

آج آسال ہوگئی دشواری منزل مجھے کھیے کھیے کا یا مجھکو میراجذبہدل سوئے دوست

دیکھا ہوں خواب کوئی یا ہوں اپنے جوش میں اے خوشاقسمت کہاں میں اور کہاں پہلوئے دوست

اے وفورِ شوق اتنی فرصتِ نظارہ دے جذب کرلوں دیدہ ودل میں بہارروئے دوست

کس طرح کوئی سنجالے دل کوبزمِ ناز میں مت و بےخود کررہی ہے زگسِ جادوئے دوست

ہائے کتنی جانفرا ہے لذتِ زخم جگر دائے وہ دل جونہیں ہے کشتہ ابروئے دوست

ذوق و شوقِ دل کا مدّت سے تقاضاہے یہی جان وول میں جذب کرلوں ہرادائے خوئے دوست

اس طرح دل میں بسالوں کئہت گلہائے حسن پھوٹ نکلے ہر بُن موسے مرے خوشبوئے دوست

عار فی بس اب یہی ہے آرزوئے زندگی کاش میراشغل ہو ہردم طواف کوئے دوست

(عارنی)

# ابا

## عهرطفولیت، والدین، کسب علم اوراحتر ام اساتذه

حضرت شيخ الحديث كى والده ما جده

مخدوم ومکرم حضرت مولا ناسمیع الحق ساحب مدخلا نے اپنی دادی مرحومہ کا تذکرہ تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ لکھتے ہیں ، '' میں حافظہ پر زور دے کر اپنے عہد طفولیت کی یادوں کود کھیا ہوں تو کمرے میں دادی صاحبہ مرحومہ کی سحری کے وقت چکی پیپتے ہوئے پُر سوز اور مترنم لہجہ میں تلاوتِ قر آن کریم کی آ واز کوایئے کا نوں میں آج بھی گونجتا ہوامحسوس کرتا ہوں ، چکّی کی آ واز قر آ ن کریم کی تلاوت کے ساتھ ایک عجیب ساں باندھتی ۔ وہ خود فرماتی تھیں کہ ہمیں ہمارے والد صاحب تا کید کرتے تھے کہ صبح جب چکی پیسنی ہوتی ہے (اوراس زمانے پیسب کام خواتین کرتیں) تو بے کارخاموش رہنے کے بجائے قر آن کریم کی تلاوت کرتے رہنا،اس طرح لطف بھی آئے گا اور تلاوت کی برکت اور لذّت میں کا م بھی آ سان ہوگا۔فر ما تیں کہاس طرح ہم وقت نماز تک جھے یا سات سیر گندم بھی پیس لیتین اور تلاوت کا نواب بھی حاصل ہوتا رہتا ، پھرضبح صبح کسی وغیرہ بنانے سے بھی فارغ ہوجا تیں ، بعد میں بھی خوش قسمتی سے دادی صاحبہ کا کمرہ میرے کمرہ سے متصل تھا ، نیج میں ایک در واز ه بھی تھا پچھلے سال تک سر دیوں کی طویل را توں میں جب بھی میری ادھر توجہ ہوجاتی ، تو دادی صاحبہ کی تلاوت ، اللہ تعالیٰ ہے مناجات ، ذکر الله اور پشتو زبان کے عارفین شعراء رحمان پا با وغیرہ ، کی منظوم مناجات اور استغفار وتسبیحات کی ایک عجیب گونج سنائی دیتی ، رات بھریمی شغل رہتا۔ بالخصوص موت کے شدا کد ، جہنم سے پناہ ، مرضیات ربانی کی التجا کا عجیب عالم تھا۔ جب بھی ہم نے مزاج پُرسی کی تو یہی کہا کہ بیسب تو گزر جائے گا اُس دنیا کی بات کرواور خاتمہ بالا بمان کی دعا ئیں مانگتیں۔سکرات موت کا انہیں بے حد ڈر تھا مگریہ مرحلہ ایسے گزرا کہ کسی کومحسوس بھی نہیں ہؤ ا کہ سوگئیں ہیں یا وصال ہوگیا ہے، یہاں تک کہ ڈاکٹر نے وفات کے بعد یقین دلایا کہ وصال ہو چکا ہے۔ وفات کیلئے انہیں جمعہ کا دن بہت محبوب تھا، وہ فرما تیں کہ میری دادیؓ کا وصال یوم العرفہ کو صبح صادق سے قبل ہؤا تھا، والد مرحوم بھی جمعہ کوفوت ہوئے اور والدہ مرحومہ بھی عین اُسی وقت جب کہ وہ تبجد پڑھرہی تھیں جمعہ کوفوت ہوئیں، میں بھی اللہ سے یہی دعا مانگتی ہوں۔ چنا نچہ یہ تمنا خدا نے پوری فرمائی اور جمعۃ المبارک جسے سے الیہ وہ المو عود وَ شَمَاهِدِ وَ مَشْدِهُود کَلُ بھی مصداق کہا گیا ہے۔ نماز جمعہ سے پھی قبل شہود حق کی دولتِ جاورانی سے سرفراز ہوئیں۔

عبادات میں انہاک زہدعن الدنیا کی یہ دولت انہیں اپنے والدہ ماجد اور بالخصوص اپنی والدہ ماجد اللہ علی حرد نہ میں ملی تھی ، وہ اپنی والدہ مرحومہ کی عبادات اور ریاضات کے وہ وہ حالات بیان کرتیں کہ رو نگٹے گھڑ ہے ہوجاتے ۔ فرما تیں تھیں ذی الحجہ اور محرم کے دس دس دن اور اس کے علاوہ ہرسال تین ماہ سات دن روز وں کامعمول تھا، جسے تقریباً زمانہ صحت میں مرحومہ نے بھی اپنایا'۔

(ما بهنامه الحق/ ذي الحجه ۲۹۶۱ه)

حصول تعليم

حضرت شیخ الحدیث این حالات زندگی بیان کرتے ہوئے اپن ا ابتدائی تعلیم کاذکر فرماتے ہیں کہ

'' جس وقت سے میں نے اپنا ہوش سنجالا ہے تو اس وقت میر ا جو ماحول تھا وہ میرے والد ماجد ؓ نے بہت ہی محفوظ رکھا تھا میرے

والد ما جد کا نام نامی حضرت مولا نا حاجی معروف گل صاحب ہے۔ اُن کی ہے معی اورکوشش رہا کرتی تھی کہ میر ہے اوقات ، دن اوررات ، سفر اور حضر دونو ل تعلیم اور اخلاقی اقد ار سیکھنے میں صرف ہوں اور کوئی وقت ایبا جو میں لہولعب یا کھیل کود کیلئے نکالتا ،تو وہ اس کے سخت مخالف تھے اور ناراض ہوتے اور مجھے اپنی نگرانی میں رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ بجین کے زمانے میں جہاں جہاں میں نے اسباق یڑھے ہیں وہاں پرمیرے والد ماجڈراتوں رات آ کرمسافر کی شکل میں جس کوکوئی نہ پہیانے ، وقت گذارتے تھے، تا کہ بیمعلوم ہو کہ میں سبق پڑھتا ہوں یانہیں اور میرانعلیمی ماحول رہتا ہے یانہیں ۔ (خصوصی نمبرص ۳۸)

> روٹی کیلئے آٹھ میل دور جانا پڑتا حضرت شيخ الحديثٌ فرما يا كرتے:

'' آج کل بڑے بڑے مدارس قائم ہوگئے ،طلبا کو ہرفتم کی سہولت میتر ہے اور سب کچھ تیار ملتا ہے ، تاہم یہ یاد رکھو کہ عیاشی سے علم حاصل نہیں ہوتا۔ ہم نے بہاڑوں اور جبال وقلل میں رہ رہ کرعلوم کی تخصیل کی ہے،اس ز مانے میں روٹیاں مانگ مانگ کر کھاتے تھے، مجھے خودیا دیڑتا ہے کہ وہلی میں مجھے آٹھ میل دور جا کرروٹی کھانا پڑتی تھی ، جب واپس آتا تو ہضم ہو چکی ہوتی ..... بخصیل علم میں جس قدر مشةت اور تغب زیاده ہوگا ،أتنی ہی علم کی قدر ومنزلت زیادہ ہوگی اوراس پرنتائج وثمرات بھی اچھے مرتب ہوں گے۔''

(صحبية باابل ق صفح نمبر ٦٥)

ابتداء میں تخصیل علم اور پھر بعد میں تدریس واشاعت علم ہمارےا کا ہر

کی زندگی کا ہدف اور مقصد اولین تھا۔ یہی منزل اور یہی معراج زندگی تھی۔ ان کا عشق ، ان کی محبت ، ان کی اطاعت ، ان کے جذبات ، ان کا شعور ، ان کا فکر اور ان کی زندگی کا ہر زاویہ علم کے محور سے وابستہ تھا۔ لیکن یہ چراغ سحر ایک ایک کر کے دفتہ رفتہ بجھتے جلے گئے۔ آج کتابوں کے انبار ہمار سے سامنے ہیں مزین اور حس و جمال کے مناظر سے آراستہ لا ہمر پریاں موجود ، کتب خانوں اور چھا پہ خانوں کا ایک وسیع جال بچھا ہوا ہمیں دعوت مطالعہ و سے رہا ہے۔ مگر مطالعہ کون کر سے بڑھے کون ، زندگیوں میں ذوق علم ومطالعہ اور شوق طلب علم مطالعہ کون کر سے بڑھے کون ، زندگیوں میں ذوق علم ومطالعہ اور شوق طلب علم کی کوئی رمتی باقی نہیں رہی ۔ زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کی فکر ، بڑی بڑی کو کھیوں کا بھوت اور نی ماڈل کی گاڑیوں کے حصول کو سے کمان سمجھ لیا گیا ہے کو شیوں کا بھوت اور نی ماڈل کی گاڑیوں کے حصول کو سے کمان سمجھ لیا گیا ہے داعی کبیر مولا ناسید ابوالحن علی ندوگ رقمطر از ہیں :

''مغربی تہذیب واقتدار کے اس دور میں در حقیقت نظم کا حقیق وق وق ہے نہ دین کا ، نہ کوئی اور ذوق الطیف کا م کرر ہاہے۔ بالشت بھر پیٹ نے زندگی کی ساری وسعت گھیر لی ہے۔ عالم خیال میں کتا بیں تصنیف کرنے والے خوش فکر مصنفین جو چا بیں کھیں ۔ علمی زندگی میں اس وقت صرف ایک قوت محرکہ اور ایک زندہ حقیقت پائی جاتی ہے اور وہ پیٹ ہے یا جیب ۔ جبکہ ذوق وشوق علم اور انہاک مطالعہ کے حوالے سے اسلاف کی ایک درخشندہ تاریخ ہمار سے سامنے ہے ان کو کھانے کی فکر نہیں ہوتی تھی ، بلکہ اس بات پر تاسف کا اظہار سامنے ہے ان کو کھانے کی فکر نہیں ہوتی تھی ، بلکہ اس بات پر تاسف کا اظہار کرتے تھے کہ کھانے کی فکر نہیں ہوتی تھی ، مثاغل سے خالی جا تا ہے ۔ یہ کھا ت ضائع کیوں ہوتے ہیں ۔ اما مرازی فر ماتے تھے اللہ تعالی کی قتم! مجھے کو کھانے کے وقت علمی مثاغل کے چھوٹ جانے پر بہت افسوس ہوتا ہے کیونکہ فرصت کے وقت علمی مثاغل کے چھوٹ جانے پر بہت افسوس ہوتا ہے کیونکہ فرصت کے وقت علمی مثاغل کے چھوٹ جانے پر بہت افسوس ہوتا ہے کیونکہ فرصت انہاک علم اور خدمت علم تھی ، لیکن ہم نے وہ راستہ ہی گم کردیا ، جومنزل راہ کا انہاک علم اور خدمت علم تھی ، لیکن ہم نے وہ راستہ ہی گم کردیا ، جومنزل راہ کا انہاک علم اور خدمت علم تھی ، لیکن ہم نے وہ راستہ ہی گم کردیا ، جومنزل راہ کا انہاک علم اور خدمت علم تھی ، لیکن ہم نے وہ راستہ ہی گم کردیا ، جومنزل راہ کا

پتہ دیتا۔ آج علم سند کیلئے اور سند ملازمت کیلئے اور ملازمت بیٹ کیلئے۔ حضرت شنخ الحدیث جواسلاف اورا کابر کی سچی اور حقیقی تصویر تھے۔ بیان فر مایا کرتے تھے

#### ایک وقت کے کھانے پراکتفا

'' ہمارے ا کابرین دیو بند میں حضرت گنگوہیؓ اور حجۃ الاسلام حضرت نانوتویؓ کی مثالیں موجود ہیں ۔ ہم نے سنا ہے کہ جن ایام میں پیر حضرات د تی میں پڑھتے تھے تو بھوک کے مارے پیرحالت تھی سنری فروش (بقال) جو ہاسی سنری رات کو پھینک دیتے تو یہ حضرات اے صاف کر کے جوش دیتے اور گذراوقات کر لیتے اور رات کو مطالعہ کیلئے مستقل روشنی کا انتظام نہ ہوتا تو حلوا ئیوں کی دوکان کے قریب کھڑے ہوکر دوکان کے لیمیہ اور بتی کی روشنی میں مطالعہ فر ماتے ۔ ابھی ہمارے زیانہ طالب علمی تک علم کی مشقتیں ایک عام بات تھی۔ مجھے خودیا دے کہ زمانہ حصول علم میں کئی کئی مہینے صرف ایک روٹی پر اکتفاء کیا۔ پہلی مرتبہ دیو بند میں میرا جانا ایسے وقت میں ہوا كه دا خابه بندتها ميرا دا خله نه هوسكا و مال سيم مير ثه چلا گيا ، و مال استاذ علیہ الرحمۃ نے فر مایا کہ یہاں گذارامشکل ہے،اگرایک وفت کھانے پرصبر کروتو میں دو چیا تیوں اور دال کا انتظام کرا دوں گا۔ میں نے اسے بھی غنیمت جانا ، ایک غزنوی طالبعلم نے جوساتھی تھا ، اللہ تعالیٰ اسے رحمتوں سے مالا مال کروے ، نے ایک وفت کا کھا نا پیش كرديا \_ كافى دنول بعد مجھے پية چلا كه وہ خودا يثار كرر ما ہے اور دو پهر كا کھانا مجھے دیے کرخو د بھو کا رہتا ہے۔ دو جار مہینے میرٹھ کے اس حال اس اپنے علاقہ کے ایک گاؤں میں طالبعلمی کے دوران کا واقعہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، گرمی کا موسم تھا، مکئ اور گھاس کے پتے اور ساگ کھانے کیلئے ملتا تھا اور سحری کیلئے پاؤ آ دھ سیر چھا چھو وہ بھی محلّہ کے لوگ نمبر وارمسجد میں لاتے'' (دعوات حق ج ۲ص ۲۱۷) بیپٹ بھر کر کھانا نہل سکا

'' ہمارے طالب علمی کے دور میں بھی اس علاقہ میں بیحد تکالیف بر داشت کرنی پڑتی تھیں۔ مجھے طالب علمی کے دور میں اس علاقہ کے ایک گاؤں میں چھ ماہ کے عرصہ میں بہت ہی کم ایبا وقت آیا ہوگا کہ پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہوا ہو،ایک جگہ پڑھنے کے دوران تو ایہا ہوا کہ کھیت سے گھاس ہے جمع کرکے ساگ پکوالیا جاتا اور اس پر گذراوقات ہوتا عام طور پرمساجد میں طلبہ کو باجرہ کی روٹی ملتی تھی۔ تیل کے چراغ سے مطالعہ ہوتا جو ذرا سے تیز جھو نکے سے بچھ جاتا۔ عجیب یے نفسی کا زمانہ تھا اسا تذہ بھی ساتھ بیٹھ کر وہی باجرہ یا مکئ کی روٹی کھالیتے۔ ہمارے ایک استاد تھے، جن سے چند دن'' ملاحس'' یڑھنا ہوا موضع گڑھی کیورہ میں ان کے باس تھہرے تھے، وہ بھی مسافر تنهاس وقت بهت ضعیف ہیں ،اُس وقت ان کی جوانی کا زیانہ تھا۔ بڑے شوق سے کتابیں پڑھاتے ، کھانا جمع ہوجاتا تو طالب علموں کے ساتھ بیٹھ جاتے ، اسی مکئ کی روٹی اورکشی میں شریک ( دعوات حق جلدنمبر ۱، صفحه نمبر ۲۱۴ )

ز مانه طالب علمی کا ایک دلجیسپ واقعه حضرت شیخ الحدیر شکوان سرواله به نرم دان سرعلاه

حضرت شیخ الحدیث کوان کے والد نے مردان کے علاقہ گرگڑھی کی ایک دینی درسگاہ میں حصول علم کیلئے جھوٹی عمر میں داخل کر دیا تھا

'' اور حفرت شخ الحديثٌ ايخ جذبه خدمت سے اپنے سے بڑے طلبہ کیلئے گھروں سے روٹیاں لایا کرتے تھے۔ آپ ابھی مبتدی تھے۔ایک رات باد و باران اور بارش وطوفان تھا۔حضرت ٌ طلبہ کیلئے گھروں سے روٹی لانے کیلئے نکلے۔ کچھروٹیاں جمع کیں پھرراستے میں بارشاور کیچڑ کی وجہ سے کہیں گرگئے اور روٹیاں ساری خراب ہوگئیں آ پ کو چوٹیں بھی آئیں ، دادا مرحوم گاہے گاہے تشریف لے جایا کرتے تھے۔انہوں نے اپنے بیٹے کی اس حالت اور عذر کو دیکھا تو ساتھ لائے اور قدیم زمانہ کے دستور کے مطابق معالجہ کرتے ر ہے۔ بعد میں ہاتھ تو درست ہو گیا مگر آخر عمر تک اس میں کمزوری بہرحال باقی رہی جب کہ ایک روایت پیجی ہے کہ روثی اور سالن وغیرہ کے ضائع ہونے پرطلبہ نے آپ کی پٹائی کر دی ۔مگر ان کے والدگرا می کسی طیش یا جوش وغضب کے اظہار کے بغیر چیکے سے اپنے بيج كوساتھ لائے اور معالجہ كيلئے اكوڑہ آ گئے''۔

حضرت شخ الحدیثٌ ہم گناہ گاروں کوطالب علمی کے دور میں اپناباز و دکھاتے اور بیوا قعہ سنایا کرتے ۔احقر کو بیکل کی بات معلوم ہوتی ہے۔ لہو ولعب سے نفرت

حفزت شیخ الحدیث گوبچین میں کھیل کود کا زیادہ شوق نہیں تھا، آپ کے ساتھی اگر کھیل کود میں مصروف ہوتے تو تب بھی آپ سبق میں مشغول رہتے اس لئے

'' طالب علمی کے زمانہ ہی سے اللہ کریم نے آپ کو اپنے رفقاء اُ قران اور ہم جماعت ساتھیوں بلکہ پورے دارالعلوم دیو بند میں درس و مطالعہ تکرار و مباحثہ کی فطری صلاحیتیں عطا فرما کر ممتاز اور فائق کردیا تھا استعداد اور اخلاقی صلاحیتوں نے آپ کوز مانہ طالب علمی ہی سے اپنے اساتذہ کا منظور نظر تھبرایا چنانچہ خود ارشاد فرمایا کرتے۔

دار العلوم دیوبند میں قیام کے دوران زمانہ طالب علمی میں مجھے بحر للد اپنے اساتذہ کرام سے بے حد محبت اور عشق تھاان کی درس تقاریر یا دہوجایا کرتی تھیں، پھرامہات کتب کا تکرار اور بعض کا درس دیا کرتا تھا بعض شفیق اساتذہ کرام چیکے چیکے سے کان لگا کر میرا تکرار یا تدریس سُنا کرتے تھے، خوش ہوتے تھے اور ڈھیروں دعاؤں سے نوازتے تھے۔

علمی مباحثوں اور باریک دقیق تحقیقات، منطقی تدقیقات اور سوال و جواب میں جوقد یم نظام تعلیم کا ایک اہم جزء اور علمی استعداد اور ذکاوت کی علامت بھی جاتی تھی ، آپ کی طلاقت لسانی فصاحت اور قوت استدلال اور بحث و مناظرہ میں سنجیدگی اور عکمت و بصیرت اور دانائی و فراست کا ایسا اظہار ہوا کہ آپ جس محفل میں بیٹھتے و ہاں جھا جاتے اور ابتداء ہی سے اپنے ہم درس رفقاء اور دار العلوم دیو بند کے اساتذہ پر آپ کے ذوق علم اور کمال ذبانت کاسکہ بیٹھ گیا تھا۔

مولانا عبدالحنان صاحب فرماتے ہیں ، حضرت مولانا عبدالحق صاحب نوراللّه مرقده وزمانه طالب علمی ہی میں ذکاوت اور تمام فنون کی پڑھی ہوئی کتابول میں مہارت تامہ کی وجہ سے دارالعلوم دیو بند میں کافی شہرت رکھتے تھے، بلکہ بعض کتابیں خصوصی طور پر طلبہ خارجی وقت میں ان سے پڑھتے تھے، مثلاً میبذی اور تضریح وغیرہ میں مولانا کے حلقہ افادہ میں بچاس ساٹھ طالب علم شریک درس رہتے ۔ سب اساتذہ بھی مولانا کی ذکاوت اور ذہانت کے معترف تھے۔ (خصوصی نمبر ص ۱۰۲)

اطاعت واحتر ام والدين

والدین کا احترام اوران کی اطاعت شرعی امور میں بہت ضروری ہے جوان کے دل کوستا تا ہے وہ دنیا میں کہیں چین نہیں پاسکتا۔حضورا قدس میں بھی والدہ فرمان ہے اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ پھر والدین میں بھی والدہ خدمت وراحت کی زیادہ سختی اور ضرورت مند ہوتی ہے۔حضرت اولیں قرنی " کوعظمت ،عزت ، شان اور مستجاب الدعوات ہونے کا جوانعام ملاوہ والدہ کی خدمت کی برکت تھی۔حضرت شیخ الحدیث گواپنے والدین سے بڑی محبت اور غدمت کی برکت تھی۔حضرت شیخ الحدیث گواپنے والدین سے بڑی محبت اور عقیدت تھی۔حضرت کی مشاہدات و عقیدت تھی۔حضرت کے صاحبز ادے مولا نا حافظ انوار الحق اپنے مشاہدات و تاثر ات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان کے والد مرحوم

''یعنی ہمارے دادا جان نوراللہ مرقدہ' کی رحلت تو ہمارے بھین ہی میں ہوئی تو ان کے ساتھ سلوک اور عام واقعات کا تو ہمیں مشاہدہ نہیں ہوا البتہ بعد میں اُس دور کے بزرگوں کی زبانی سنا کہ حفرت شخ الحدیث نے جواپ والدمحرم کے بے حد تا بع مطبع اور فرما نبرداررہے، بھی ان سے اُو نجی آ واز میں بات تک نہیں کی اور فرما نبرداررہے، بھی ان سے اُو نجی آ واز میں بات تک نہیں کی اور ان کی اس خواہش کی تکمیل کے لئے کہ'' بیٹا ایک نامور عالم دین بن جائے'' دنیاوی امور سے سلسلہ منقطع کرکے اپنے آپ کو ہمہ وقت و ہمہ تن وقف کردیا اور اپنے والد مکرم کیلئے مصداق حدیث خیرالا نام صدقہ جارہے بن کررہتی دنیا تک ان کے نامدا محال میں بھی اشاعت دین کے قطیم فریضہ کا جروثوا ہے۔

أكرام والده

والده محترمه يعنى جارى وادى صاحبه نورالله مضجعها كى وفات تو دادا صاحب مرحوم ومغفور کے انتقال کے کافی عرصہ بعد ہوئی۔ہم لوگ بھی عمر کی اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ حضرت شیخ الحدیثٌ کے اپنی والدہ صاحبہ ہے تعلق اور سلوک کے کافی واقعات اب بھی ذہن کے دریچوں میں محفوظ ہیں ۔ صبح گھر سے نکلتے وقت اور باہر کی مصروفیات سے فراغت کے بعد گھر آتے ہی پہلا کام یہ ہوتا کہ والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضری دے کر ان کا حال و احوال پوچھتے ، ختیٰ کہ اگر دارالعلوم یا مسجد تک بھی جاتے تو ان کے پاس آ کر ان سے اجازت لینے کے بعد گھر سے باہرتشریف لے جاتے اور اگر بھی سفریر جانا ہوتا تو پھراس اجازت لینے کا اہتمام والتزام اور بھی زیادہ فرماتے ، جب کہ اس وقت والدہ ما جدہ کی حالت عمر کے لحاظ ہے ایسی تھی کہ آئکھوں کی بینائی ختم اور قوت ساع میں کمی کے ساتھ ساتھ چلنا پھرنا بھی مشکل ہو گیا تھا،اکثر وبیشتران کی دل جوئی کیلئے گھر سے نکلتے وقت جیب ہے کچھ رقم نکال کران کی خدمت میں پیش فر ماتے جبکہ وہ بار باراصرار کرتیں کہ اس عمراوراس حالت میں مجھے پیپیوں کی کیا ضرورت ہے جبکہ میری تمام ضروریات آپ بوری کر دیتے ہیں۔

والده سےاجازت کااہتمام

ایک دفعہ کہیں باہر سفر پر تشریف لے جارے تھے، دو تین خدام ساتھ تھے بس کے اڈ ہ تک پہنچ گئے، وہاں ساتھیوں سے فرمایا کہ آپ یہاں رک جائیں میں واپس گھر جار ہا ہوں ایک ضروری بات بھول گیا ہوں چنانچہ آپ گھر آئے اور پھر فوراً تشریف لے گئے۔ بعد میں معلوم ہؤا کہ گھر واپس آنا صرف اس لئے تھا کہ اس بارگھر سے
نکلتے وقت اتن جلدی میں تھے کہ والدہ محتر مہ سے اجازت نہ لی جاسکی
اڈہ پر پہنچ کر جب یاد آیا تو واپس آکر والدہ کی خدمت میں عرض کیا
کہ'' امی جان! سفر پر جار ہا ہوں دعاؤں میں یا دفر ماتی رہنا ، پھر
والدہ بھی ایسی تھیں ، کہ گھر سے ان کے نکلنے پر دعوات کیلئے جھولی
پھیلا تیں تو پھر یہ سلسلہ ان کی واپسی تک جاری رہتا۔
پھیلا تیں تو پھر یہ سلسلہ ان کی واپسی تک جاری رہتا۔

والدين کی د عاؤں کاثمرہ

حضرت مولا ناسمیع الحق صاحب اپنی دادی مرحومه کے تذکرے میں

لكھتے ہیں:

وہ مجھے فرماتی تھیں کہ وہ اور میرے دادا مرحوم آپیں میں باتیں کرتے کہ ہم نے (شیخ الحدیث مولانا) عبدالحق کی شکل میں ایک پودادین کیلئے لگایا ہے، کاش! یہ پوداایک گلشن سرسبد بن جائے۔اس پودادی صاحبہؓ نے خون پسینہ سے سینچا، اس کی آبیاری کی اور اسے اتنا سر سبز و شاداب بنا ہوا دیکھا کہ اس کے ثمرات ہزاروں فضلاء اور علاء جیسی روحانی ذریت کی شکل میں انہیں ملے، جوانشاء اللہ اب عالم آخرت میں رہتی دنیا تک ان کیلئے صدقہ جاریہ بنیں گے اللہ اب عالم آخرت میں رہتی دنیا تک ان کیلئے صدقہ جاریہ بنیں گے اللہ اب عالم آخرت میں رہتی دنیا تک ان کیلئے صدقہ جاریہ بنیں گے دصوصی نمبرص کے)

ان کی دلآ ویز شخصیت اور دینی درد کا ثمرہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شخ الحدیث ﷺ جیسے فرزند کی شکل میں دیدیا۔ وہ بڑی جان کا ہی ، محنت اور لگن سے حضرت ؓ کی تربیت فرماتے رہے ، تا آ ل کہ ان کا لگایا ہوا پو داعلم وعمل اور رشد و ہدایت کا شجرہ طوبیٰ بن کران کے سامنے بار آ ور ہوا۔ تقسیم ملک کے بعد جب

دارالعلوم حقانية قائم مو جِكاتها تب ان كا انتقال موا -حضرت شيخ الحديثٌ نے ا بنی والد ؓ کے انتقال کے بعد ایک تعزیتی اجتاع میں فر مایا ، مجھے یقین کامل ہے کہ اس بسماندہ ہے آب و گیاہ سرز مین ، وادی غیر ذی زرع ( اکوڑہ خٹک ) میں دارالعلوم کا قیام اور دین کی اشاعت میری اس ضعیف والدہ ما جد ؓ کی سوز و تزي، تعلق مع الله اور ہر لمحہ د عاؤں کا نتیجہ ہے۔ (خصوصی نمبرص ۵۵) حضرت شیخ الحدیث کے اساتذہ ا ....حضرت مولا ناسید حسین احمد مدفئ ..... بخاری شریف ، تر مذی شریف م ....حضرت مولا نااعز ازعلی صاحبٌ ..... بیضاوی ، مداییآ خرین ،موطا امام ما لك ( جس كا دارالعلوم ديوبند ميں بالالتزام درس ہوتاتھا) ٣ ....حضرت مولا نامحمد ابراہیم بلیاویؒ ......امور عامه، شرح اشارات ، مسلم نثريف ، توضيح وملويح ،مسلم الثبوت س .....حضرت مولا نا رسول خانصاحبٌ .....صدرا ،مثمس بازغه ،طحاوی شریف،شرح عقائد، جامی،رشیدیه ۵....حضرت مولا ناعبدانسمع صاحبٌ .....مثلُو ة شريف اورشرح نخبه ٢ ....حضرت مولا نا نبية سن صاحب بسجلالين شريف ے....حضرت مولا نا مرتضیٰ حسن حیا ندیوریؓ .....ابن ماجبہ ۸.....حضرت مولا نااصغرحسین دیو بندیؓ .....ابودا وُ دشریف ۹ .....حضرت مولا نا مشتاق احمد کا نپوری صدر مدرس مدرسها ندرکوٹ ( حضرت مولا نااحرحسن کانپوری محشی حمداللہ کے فرزندار جمند ) مدایہ اولین ۔ (خصوصی نمبرص ۵۸) حضرت شیخ الحدیثٌ نے جن اسا تذہ کی خدمت میں کسب فیض اور حصول علم کیلئے زانوئے تلمذتہہ کیا .....وہ تمام اساتذہ اینے وقت کے قطب

غوث اور ولی اللہ تھے بلکہ بید دار العلوم دیو بند کا وہ دور تھا، جب وہاں کے شخ النفیر، شخ الحدیث اور مفتیان کرام سے لے کراسا تذہ بلکہ ایک اونی خادم تک ہر شخص صاحب نسبت ولی اللہ تھا ۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب فرماتے ہیں کہ گھنٹی بجانے والا بھی جب گھنٹی بجاتا تو ہرضرب پر اللہ اللہ کی صدا آتی تھی۔

احترام اساتذه

تاریخ مدینه منوره و تاریخ کمه معظمه جیسی شهره آفاق کتب کے مصنف مولا ناعبدالمعبود تحریر فرماتے ہیں!

"دنیا کا تجربه اس بات پرشام دعدل ہے کہ مخص کتابوں کو پڑھ لینے سے کسی کوعلم کے حقیقی شمرات اور کمالات حاصل نہیں ہوتے بلکہ اس کیلئے" پیش مردِ کامل پامال شو" پر عمل پیرا ہوتا پڑتا ہے نیز استاد کا ادب واحترام ہمہ وقت ملحوظ رکھنا پڑتا ہے، ہے او بی فیوضات کے حصول کی راہ میں سنگ گراں بن جاتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث کے دل میں اسا تذہ کا ادب واجترام اور خدمت کا جذبہ بدرجہ اتم پایا جاتا میں کا تذکرہ موصوف نے اس طرح فرمایا:

'' حضرت شمس الائم سرخسی کا آیک علاقہ میں جانا ہواو ہاں ان کے تلافہ ہ ملاقات کیلئے حاضر خدمت ہوئے ،گر ایک شاگر د بہت دیر ۔ آیا اور عذر بیان کیا کہ والدہ کی علالت اور تیار داری کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا۔ انہوں نے فر مایا کہ انہیں عمر تو بہت ملے گی مگر علم کی برکت نصیب نہ ہوگی۔ یعنی والدین کی خدمت کی خاصیت یہ ہے کہ عمر بڑھ جائے ،گر استاد سے بے اعتنائی کی خاصیت علم کی برکت سے محرومی ہے'۔

امام صاحب نے انہیں بددعا تو نہیں دی لیکن خاصیت بتادی چنانچہاں شخص کوایک سوہیں برس عمر ملی مگر کسی کوفیض نہیں پہنچا۔ تو استاد کی عظمت نہ ہونے کہ وجہ سے بڑے سے بڑا ذہین بھی فیض سے محروم ہوجا تا ہے۔ یہ علم اساتذہ کے جوتے سید ھے کرنے سے ملتا ہے ، کیونکہ استاد کا ادب واحترام برقر اررہے گا تو استاد کی دعا ملے گئیں۔ کیونکہ استاد کا ادب واحترام برقر اررہے گا تو استاد کی دعا ملے گئیں۔ (دعوات حق جلد نمبر اصفی نمبر امرہ م

حضرت شیخ الحدیث کے دل میں اساتذہ کا احترام غایت درجہ پایا جاتا تھا اور ان کی خدمت باعث صدافغار سمجھتے تھے، اگر چہان کے ہم سبق طلبہ اس سعادت کو بنظر حقارت دیکھتے تھے۔ جبیبا کہ حضرت شیخ الحدیث خود فرماتے ہیں۔

''میں جب دیوبند میں تھا تو زمانہ طالب ملمی میں حضرت شخ المدنی "کے ہال بعض اوقات ان کی خدمت کیلئے جایا کرتا اور پاؤں د با تا اور بعض ساتھی ہنتے کہ بیہ چاپلوی کرتا ہے، مگر بیان بزرگوں کی توجہ کا نتیجہ ہے کہ مجھنا لائق انسان ہے بھی اللہ تعالیٰ نے بچھنہ بچھکا م دین کالیا اور تو فیق دے رہے ہیں۔ان میں سے گی اور ساتھی تھے جو اس راستہ کو چھوڑ بچکے ہیں۔ تو علم سارا ادب ہی ادب ہے ، دین کا ادب اساتہ کو کھوڑ اور علم کا ادب'۔

( دعوات حق جلدنمبر اصفحه نمبر ۹۹ ۵ )

سنت الله يهى ہے كہ اسا تذہ كے احترام ، اوب اور عقيدت و محبت سنت الله يهى ہے كہ اسا تذہ كے احترام ، اوب اور عقيدت و محبت سے علم كى نئى را بيں تعلق بيل علم لدنى اور علم و بهبى كا ورود ہونا شرورع موجاتا ہے۔

اساتذه کی اولا دیسے محبت

حضرت کوعزت وشهرت اورعلمی عظمت و کمال کی جو بلندیاں ملیں درحقیقت وہ احترام اساتذہ کا ثمرہ اور نتیجہ تھیں۔ برا در مکرم حافظ محمد ابراہیم فاتی رقمطر از ہیں کہ

'' حضرت الشيخ "اساتذه كرام كااز حداحرام فرماتے ۔ حتی كهان كے صاحبزادگان كے ساتھ بھی اساتذہ جسیا سلوک كرتے ۔ اس شمن میں صاحبزادہ محترم حضرت مولانا سید محمد اسعد مدنی مدظلہ' كے ساتھ حضرت الشيخ "كی ملاقات كا مشاہدہ راقم نے بچشم خود كیا ہے اس كو دكيے كريہ گمان بھی نہ گزرتا كہ حضرت الشيخ "آپ كے استاد بھی ہیں جب استاد كے صاحبزاد ہے كے ساتھ آپ كے احترام كا بی عالم تھاتو خودا ہے شيوخ كے احترام كا كیا عالم ہوگا''۔

ا کابراسا تذہ اور شیوخ کا تذکرہ

'' حضرات اکابر کے ساتھ حضرت الشیخ " قدس سرہ ' کی انتہائی عقیدت تھی۔ آپ کی کوئی مجلس بھی ان حضرات کے ذکر سے خالی نہیں ہوتی تھی۔ من احب شدیداً اکثر ذکرہ ۔ ۔ من احب شدیداً اکثر ذکرہ ، ۔ ماہر چہخواندہ ایم فراموش کردہ ایم الا حدیث یار کہ تکرار میکنم الا حدیث یار کہ تکرار میکنم نتعلیمی سال کی افتتاحی تقریب میں اکثر ان کا تذکرہ بوٹے دلنشین انداز میں فرماتے۔ بھی حضرت بانی " دار العلوم دیو بند کا تذکرہ ہوتا ، انداز میں فرماتے۔ بھی حضرت بانی " دار العلوم دیو بند کا تذکرہ ہوتا ، انداز میں فرماتے گئو ہی کے دصف میں رطب اللیان ہوتے بھی حضرت

شیخ الهندٌ اورمولا ناخلیل احمد صاحب انبیٹھویٌ کی یا تیں فر ماتے تو تبھی حضرت شیخ الاسلام مولا نامدنی کی یاد سے مشام جاں کو معطر فر ماتے اسی طرح سیاسی زعماء میں امام انقلاب مولا نا عبیدالله سندهی امام انقلا بمولانا ابوا كلام آزا دُاورا ميرشر بعت سيّدعطاء الله شاه بخاريٌ کے از حدمداح تھے۔ ایک دفعہ راقم نے آپ سے مولانا سندھی کے ساتھ ملاقات کے بارے میں یو چھا ،تو فر مایا کہ ایک دن دیو بند میں یے خبر پھیلی کہ مولانا سندھی تشریف لائے ہیں تو ہم ساتھی انتہائی خوش ہوئے کہ ایک پیکرعز بمت کی زیارت و ملاقات کا شرف حاصل کر لیں گے۔ انہی دنوں آپ طویل جلاوطنی کے بعد اینے وطن ہندوستان تشریف لائے تھے آپ نے فرمایا کہ ہم دیدہ و دل فرش راہ کئے آپ کے انتظار میں تھے کہ اتنے میں ایک شخص سانولہ رنگ ہاتھ میں عصا ،خیف بدن ، درمیا نہ قد کلا ہ و دستار ہے بے نیاز سر کے ساتھ 🔪 نمو دار ہوا ۔کسی نے کہا یہ ہیں مولا نا سندھیؓ ۔ بماری حیرت کی انتہا نہ ر ہی کہ بیر ہیں و عظیم الثان شخصیت جن کی انقلاب آفریں جدو جہد سے ایک دنیا آشنا ہے۔ انتہائی خواہش کے باوجود آپ کی جلالت شان کو دیکھ کرکسی میں پیجراً ت نہ ہوئی کہ آپ کے ساتھ مصافحہ کرتا ای طرح ایک مجلس میں حضرت امام الهندمولا نا ابوا کلام آزادگا ذکر چھیٹرا گیا،تو فر مایا کہ واقعی ایک عظیم المرتبت شخصیت تھے۔خدانے ان کو بلا کا حا فظہ عطا فر مایا تھا۔ان کی نماز کی کیفیت عجیب تھی جس کو دیکھ کرانسان کورشک آتا تھا۔امیرشر بعت سیّدعطاءاللّٰہ شاہ بخاریٌ کے ۔ بارے میں فرمایا کہ تحفظ ختم نبوّت ، مرزائیت کے خاتمہ اورتحریک استخلاص وطن میں آپ کے کارناہے اور کر دار انتہائی نمایاں ہے

المنا المستسبب منتم والدين تسب منتم

سرز مین ہندنے آج تک اردو میں ان جیسا خطیب پیدائہیں کیا۔'' (خصوصی نمبرص ۹۶)

محبوب استاد

حضرت شیخ الحدیث کواپ تمام اکابراوراسا تذہ سے بے پناہ محبت عقیدت اور اوب کا تعلق تھا ،لیکن شیخ العرب والعجم حضرت مدنی کی شخصیت کر دار اور مثالی طرز تدریس سے بہت متاثر تھے۔فر مایا کرتے میں نے بہت علاء کی زیارت کی ہے گئی مدرسین علاء کے حلقہ درس میں شمولیت اور رشتہ تلمذکی سعاد تمیں نصیب ہوئی ہیں ،مگر جو عالماندا نداز تدریس ، بے مثال شفقت ومحبت اور کر دارکی بلندی اور امتیازی صفات حضرت شیخ مدنی میں دیکھے وہ کہیں دوسری جگہ نظر نہیں آئے۔

اب نەكهىل نگاە ہاب نەكوئى نگاە مىس

خود شناسی کی درسگاہ

ایک بارار شاد فر مایا، جب حضرت مدگی کا نام سنا تھا اور دیکھانہیں تھا
تو نام کی شہرت ہے ان کی شخص عظمت کا ایک نقشہ ذبن میں بیٹھ چکا تھا۔ جب
ان کی مجلس دیکھی تو انہیں پچھا در پایا۔ ان کاعلم بھی بے مثال تھا اور حلم بھی بے
مثال ۔ دوسری در سگا ہوں میں منطق اور فلسفہ کی بڑی کتابیں پڑھ کر جب شخ
مد ٹی کی در سگا ہ میں حاضری دی تو ان کی در سگا ہ میں سب سے بڑی خصوصیت
یہ پائی کہ خود کو پہچان لیا ۔خود شناسی کا احساس ہوا اور علم وعمل کی شان سامنے
آئی جسب مجھے دار العلوم دیو بند میں تدریس کا موقع ملا تو اس زمانہ میں شخ مد ٹی
کا درس حدیث ہوا کرتا تھا۔ میں نے اپنے زمانہ تدریس میں بھی شخ مدئی گا درس میں شرکت کی کوشش کی ۔ تدریس کے اوقات کے علاوہ ۱۲ ہے کے بعد
درس میں شرکت کی کوشش کی ۔ تدریس کے اوقات کے علاوہ ۱۲ ہے کے بعد
بعد العصر، بعد العشاء کے درسوں میں شریک ہوا کرتا تھا۔ شخ مدئی "کا درس علمی

اور مدلل ہونے کے ساتھ ساتھ آ سان اور مہل ہوا کرتا تھا۔ قوت حافظه

ایک مرتبه پندر ه روز تک مسلسل حفزت مد فی سفریرر ہے ، جب واپسی ہوئی تو سب کو یقین تھا کہ حضرت منظمے ہوئے ہیں اور مطالعہ بھی نہیں کیا ،سبق نہیں ہوگا۔ مگر آپ گاڑی ہے اُترے اور سیدھے دارالحدیث میں پہنچے اور سبق پڑھانا شروع کردیا۔نواقضات وضؤ کا بیان تھا۔ارشادفر مارے تھے کہ مسكدزىر بحث میں آٹھ مذاہب مشہور ہیں ۔ پھر مذاہب ان كے دلائل اور تفصیل سے بحث کی ۔طلبہ تحیّر کہ تھکے ماندے ہونے کے باوجودا س قدرعلمی

تبحر وسعیت مطالعها ورقوت حافظه بیتوبس ان ہی کی کرا مت تھی۔

ا یک مرتبہ درس کے دوران ایک طالب علم نے کسی مسکلہ میں تثمس باز غہ کی بحث چھیڑنا جا ہی توشیخ مدنی " نے متعلقہ مسئلہ میں عبارات پڑھ پڑھ کر بحث کامکمل احاطہ کیا اور فرمایا! بھائی میں نے جب شمس بازغہ پڑھی تھی اس زمانہ میں کل نمبر ۵۰ ہوا کرتے تھے اور مجھے امتحان میں ۱۳ نمبر حاصل ہوئے تھے۔

بہر حال اپنے اساتذہ اور ا کابر ہند میں شیخ مدنی " ہے جوقلبی عقیدت اور وارنگی اور غیرا ختیاری تعلق ریاکسی دوسرے سے پیدا نہ ہوسکا۔ ( فتحسبتے بااہل حق ،صفحہ نمبر ۱۵۷ )

شيخ مدني" ،امام الحديث

حضرت شیخ الحدیثٌ حضرت مدنی "پر جان قربان کرتے تھے، کیونکہ حضرت شیخ الحدیثٌ میں حضرت مدنی " کی جلالت وعظمت علمی رچ بس چکی تقی ایک بارا پنا سلسلہ سند بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا! میں نے جامع تر مذی اور بخارى شريف شيخنا شيخ العرب والعجم ، شيخ المشائخ ، شيخ الاسلام والمسلمين ، المجامد في سبيل الله امير الهند، حافظ الحديث ،سيدنا ومولانا و بالفضل اولنا حضرت مولا ناسید حسین احمد المها جرا کمدنی ،صدر المدرسین دار العلوم دیوبند سے پڑھی ہیں حضرت شنخ مدنی "حدیث کے امام تھے۔ حافظ الحدیث تھے، بہت بڑے مرد مجاہدا ورصاحب الکمالات تھے۔ (حقائق السنن صفح نمبر ۸۲) حضرت مدنی "کا کمال حافظہ

حفرت شیخ الحدیث نے فرمایا! حفرت مدنی " کا حافظہ ایسا تھا کہ بخاری آپ کومتن اور سند کے ساتھ یا دھی ، مگر آپ نے بھی بھی اس امر کو ظاہر نہیں فرمایا بلکہ ہمیشہ اخفا کرتے تھے۔ جب بخاری پڑھاتے تو اپنے سامنے قسطلانی کا نسخدر کھتے تھے۔ بہت تھوڑ ے عرصہ میں اپنے شیخ (شیخ الہند) کی دعا سے قر آن مجید یا دکر لیا تھا اور اسی ماہ رمضان میں جس میں قر آن یا دکیا اپنے استاد حضرت شیخ الہندگوتر اور کے میں سنا بھی دیا (بحوالہ تھا کق السنن صفح نمبر ۱۸) شیخ مدنی "کا فیضان حدیث

العلم جامع الکمالات تھے اور دین کے ستون قرار پائے اور ان سے دین وعلم کے جشمے جاری ہوئے، گر حدیث کا جوفیض اور افادہ بار ہارے استاذ اور مرشد حضرت شخ مدنی کے ذریعہ ہؤاس کی نظیر نہیں ملتی ۔ آج برصغیراور بیرون ممالک میں ہزاروں تلامذہ کے ذریعہ ان کمالی ۔ آج برصغیراور بیرون ممالک میں ہزاروں تلامذہ کے ذریعہ ان کا فیض جاری ہے ۔ حافظہ اور ذہانت میں ان جیسے اور حضرات بھی کا فیض جاری ہے ۔ حافظہ اور فہانت میں ان جیسے اور حضرات بھی تھی مگر اپنے شخ کی محبت اور جان نثاری جوان میں تھی اس کی مثال نہ تھی ، عمر بھر وفا شعار غلام اور عاشق بنے رہے، قید و بندکی صعوبتیں برداشت کیں اور اس راہ میں آپ نے اپنی اولا د، بیوی ، والدین کی جدائی تک برداشت کی ۔ ان کی وفات کی اطلاعات بہنجیں ، مگر مالٹا کی جیل میں اینے استاذ کی رفاقت ترک نہ کی ۔

ا دب ومحبت اور نیاز مندی کا کو ئی نمونه نه تھا جسے قائم نه فر مایا ہو اوراس تعلق خاص اورمحبت وخدمت کے ثمر ہ میں اپنے شیخ کے علوم اور فیض کا مور دینے ،تصوف وارشا د کا جوفیض جاری ہوا وہ اس کے علاوہ ہے ۔ جہاد اور قربانیوں کی شکل میں مختلف حیثیتوں سے جوفوا کد اور بر کات اہل اسلام کو پہنچے وہ اس سے الگ ہیں ۔ پیسب ادب اور محبت اور عاشق بننے کے نتائج ہیں ۔اگراسا تذہ وشیوخ ہے محض رسمی تعلق ہو کہ درسگا ہوں میں انہیں اجیر سمجھ کرر ہے، کتاب ختم کی تو چلے کئے ، تو اس علم کی کوئی برکت نہ ہوگی ۔افسوس کہ آج بیہ چیزیں ختم ہوتی جارہی ہیں ۔اساتذہ اورشیوخِ طریقت سےایے متبعین ،شاگر دوں اورمریدِ بن کوبھی جوفیض حاصل ہوا وہ عاشق ، جان نثارا ورفدا ئی بن كرحاصل ہوا۔تو ميں حضرت شيخ مدنی " كا ذكركرر باتھا۔علم اوراس كى اشاعت اورتعلیم وید ریس سے عشق تھا ، دن کوسفر رات کوسبق ۔جس روز بخاری کا امتحان ہونا ہے اس روز پرچہ سے قبل بڑے اطمینان سے بخاری کا درس پڑھا رہے ہیں ، تواضع اور انکساری فطرت اور طبیعت ثانیہ بن چکی تھی ۔ ہم نے بار ہا دیکھا کہ غریب اور دیہاتی گنواروں یہاں تک کہ غیر مذہب کے ہنود وغیرہ کے خود ہاتھ دھلا رہے ہیں ،مہمانوں کی بے خبری میں ان کے یاؤں دبارہے ہیں۔ سفر میں راہ چلتے ساتھیوں کیلئے گاڑی میں یا خانے تک صاف کیے۔ ا تنی شان تواضع و انکساری ، دوسری طرف باطل کے خلاف ایک ننگی تلوار تھے،ساری زندگی انگریز سامراج کےساتھ ٹکرائے۔ (خصوصی نمبرص ۳۲۲)

#### حضرت مولا ناعبدالسمع صاحب كاتذكره

حضرت مولا ناعبدالسیع صاحب ٌمرکزعلم دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز مدرس، جیدعالم اور شیخ الحدیث کے نہایت شفق استاذ تھے۔حضرت شیخ الحدیث حضرت مولا ناعبدالسیم گاذ کر بڑی محبت، بڑے احر ام اور بڑی محبوبیت سے کیا کرتے تھے۔

''ارشاد فرمایا! جب میں دارالعلوم دیوبند میں تھا اور ہمارے استادمولا نا عبدالسمع صاحبؓ بیمار ہوئے تو ان کی تدریس کی کتابیں مشکو ة شریف دغیرہ میرے حوالے کی گئیں اور بیعزت مجھے بخشی کہ میں ان کی نیابت کروں اورمشکو قشریف پڑھاؤں۔

ایک روز مولانا عبدالیم صاحب آنے مجھے بلایا اور اپنے صاحب آل نے مجھے بلایا اور اپنے صاحب الاحد ) کے متعلق ارشاد فرمایا: ' عبدالاحد اگر چہلائت اور ذبین ہے مگر اسے تدریس کا تجربہیں ہے ، اس کو بردی کتابیں ہر گزند دی جائیں اور نئے فارغ التھیل کو ابتداء بی سے بردی کتابیں ہر گزند دی جائیں اور نئے فارغ التھیل کو ابتداء بی سے بردی کتابیں پڑھانا غلط اور خطرناک طریقہ ہے ۔ میری وصیت یا و رکھنا ، میرے بیٹے کو تدریجا ترقی دی جائے اور اسے اولاً پڑھانے کہا بتدائی درجات کی کتابیں دی جائیں ، بعد میں جب وہ ہر کیلئے ابتدائی درجات کی کتابیں دی جائیں ، بعد میں جب وہ ہر کتاب کی تین بار تدریس کرلے ، تب تدریجی ترقی دی جائے ، تین دفعہ پڑھانے سے مدرس کو کتاب اور فن سے اچھی خاصی مناسبت ہوجاتی ہے اور فن کے مہادی یا در سے ہیں ۔

(صحيع بااللحقص٢٥)

حضرت شیخ الحدیث کی ساری زندگی اینے اساتذہ کی خدمت،خوش خلقی ،ادب ومروت اور ان کی ساتھ حسن سلوک میں گذری اور حضرت کی زندگی کے سارے کمالات ، علمی عظمتیں ، مجبوبیت ، محد ثانہ جلالت قدراور جہاد افغانستان میں قائدانہ کردار دراصل اپنے اساتذہ کی جو تیاں سیدھی کرنے کی برکت ہے ایک بزرگ نے تعظیم استاد کے سلسلے میں لکھا کہ جب تمہارے کوئی استاد یہاں آئیں تو ان کے ہاتھ کو بوسہ دو ، او نجی اور معزز جگہ پران کو بٹھا ؤ استاد یہاں آئیں تو ان کے ہاتھ کو بوسہ دو ، او نجی اور معزز جگہ پران کو بٹھا و اور تمیز دادب سے چین آؤ۔ آج خواہش کے درجے میں ہرطالب علم ، شمس الائمہ ، فخر الاسلام جمۃ الاسلام ، شیخ الحدیث اور شیخ النسیر بنتا جا ہتا ہے۔

، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم پہلے دیبا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم

مندرجہ بالا تمام اوصاف کے حصول کیلئے ایک ہی نسخہ کیمیا ہے کہ دل کی گرائیوں سے اپنے اساتذہ کی خدمت کو حرز جان بنالیا جائے ، اساتذہ کا ادب، خدمت ،عزت اوران کے آرام کا خیال کرنے سے عزت اور شہرت کی بلندیاں قدم چو منے کیلئے ہمہ وفت تیار رہتی ہیں ،مولا نارومی فرماتے ہیں!

ے در بہاراں کے شود سرسبر سنگ . خاک شو تاسبرہ روید رنگ برنگ

## ابب

### درس و تذريس اور افاده واستفاده

حضرت شخ الحدیث وقت کے ان چیدہ اور منتخب روزگار علماء میں سے تھے جو بیک دقت مفسر 'محدث فقیہ ' منتظم ' سیاستدان ' مجاہد اور مدرس ہوتے ہیں۔ حضر سے شخ الحدیث ایک فرد کا نام نہ تھابلتہ صفات فیر کے اس نمایت حسین اور دلا ویز پیکر کا نام تھا جس کا وجود تو خاکی تھا مگر صفات ملکوتی تھیں۔ تمام اخلاقی صفات و کمالات کے ساتھ ساتھ جو صفت حضرت کی زندگی کا جزد لا ینفک تھی وہ ان کی تدریبی زندگی تھی۔ حضر سے شخ الحدیث کا مزاج ابتد اسے مطالعاتی 'اخذ واستفادہ پڑ ھے اور پڑھانے کا تھا گویاوہ طبعی طور پر درس و تدریس کے آدمی تھے اور تدریس ان کی طبیعت نانیہ بن چکی تھی۔

تدريسي سفر كا آغاز:

ان کا تدریسی سفر دوران تعلیم ہی سے شروع ہو چکا تھا۔ حضرت مینیخ الحدیث خود،یان فرمایا کرتے کہ:

" جب میں نے دار العلوم دیوبند میں دورہ حدیث مکمل کر لیااور طلبہ میں تکر ار اسباق اور فارغ او قات میں تدریس اور معقولات میں دلچیسی کی وجہ سے اساتذہ اور دار العلوم دیوبند کے مشائخ مجھ پر بے حد شفقت

فرمانے لگے تھے اور میر ہے بارے میں یہ فیصلہ کر ایا گیا تھا کہ مواانا تحد نبی استاد تھے 'کے دفات پاجائے دس جوریاضی منطق اور فلفہ کے کامیاب استاد تھے 'کے دفات پاجائے ہے ان کی جگھے نئے سال سے دار العلوم دیوبعہ میں تدریس کی ذمہ داریاں سونپ دی جائیں۔" (الحق خصوصی نمبر 'ص ۲۳۱) دریاں تعلیم کتابال میں ممارت تامہ کیوجہ سے حضر ت شخ الحدیث کافی شہرت رکھتے تھے اور طلبہ بعض کتابیل خارجی او قات میں ان سے پڑھتے تھے۔ حضر ت جرار شروع کراتے تو آپ کے اساتذہ چیکے آپ کا تکر ارشتے اور علمی تفوق 'ذہانت و فطانت اور فصاحت و گویائی پر بہت خوش ہوتے اور دعائیں دیتے۔

#### با قاعده حلقه درس كا آغاز:

جب دارالعلوم دیوبعد سے سند فراغت حاصل کی تو اپنے آبائی گاؤں اکوڑہ خٹک تشریف لائے۔ گھر کے ساتھ متصل اپنی مسجد (قدیم دارالعلوم حقانیہ) میں قدیم طرز کے مطابق درس نظامی کے مختلف علوم و فنون کی چھوٹی بڑی اور اہم کتاوں کا درس دینا شروئ کیا۔ صبح و شام تک تدریس میں مشغول رہتے۔ قرب و جوار بلحہ دور دراز کے طلبہ آپ کے حلقہ درس کی طرف ثوث پڑے۔ یہ حلقہ درس کی طرف ثوث پڑے۔ یہ حلقہ درس اتناوسیع ہوا کہ ان کے والد مرحوم نے اپنا خراجات سے ایک اور جیدعالم کو بھی بطور معاون مدرس رکھ لیا۔

#### تدريس اور ضروريات كي تنكيل:

حضرت میخ الحدیث اپنی خود نوشت سوان کے عمری میں رقم طراز ہیں :
" میری ضروریات تو ہمیشہ والد صاحب کے مد نظر رہیں۔ دیوہ مد
سے فراغت اور مسجد میں درس دینے سے ان کو روحانی خوشی ہوئی ' دو

سواح تحالحديث

طالب علم تودیوبند سے آئے۔ بقیہ یہال جمع ہوئے جمد اللہ تعالی فراغت کے بعد ایک دن بلا تدریس کے نہیں رہا اور اونجی کتابیں مثلاً ہدایہ نور الانوار 'میذی 'تصریح 'صدرا اور جلالین شریف و مشکوۃ شریف روز اول سے پڑھانے پڑے الحمد للہ علی ذالک۔ حضر سے والد کی تمنائیں ظاہر ہونے اور ہندوستان سے واپس لوٹے پر اور ہونے کا میں اور میر اطب نہ پڑھنے اور ہندوستان سے واپس لوٹے پر اور طلبہ کے جم غفیر سے ان کی روح خوش تھی۔ تمام طلبہ کے کھانے وسالن و کتاب 'رہائتی ضروریا سے اپنج جیب سے پوراکرتے تھے اور میرے لئے دولاں وقت کے مکلف کھانے کا تظام تھا۔ مجھے تو ندامت تھی کہ والد و دونوں وقت کے مکلف کھانے کا تظام تھا۔ مجھے تو ندامت تھی کہ والد و الد صاحب پر بوجھ ہوں گر ان کو بوجہ لہی تدریس کے خوشی تھی 'دن بدن و اللہ صاحب مرحوم خوشی سے عنایات مجھ پر برطھاتے رہے اور درس و والد صاحب مرحوم خوشی سے عنایات مجھ پر برطھاتے رہے اور درس و تدریس کی نعمت پر رہالعزت کا شکر اواکرتے رہے۔ "

(الحق خصوصی نمبر' ص۲۶)

#### دار العلوم د بوبند سے بلاوا:

ادھر اکوڑہ خٹک میں آپ کے درس میں طالبان علوم نبوت کا حلقہ دسیع
ہوتا گیا'اس کے علاوہ علا قائی اور مکی خدمات بھی جاری تھیں کہ دار العلوم دیوبعہ
کے اکابر اساتذہ نے آپ کو دار العلوم دیوبعہ میں تدریبی خدمات انجام دینے کی
پیش کش کر دی اور اس پر اصر ار فرمایا۔ آپ نے یہ دعوت قبول کرلی اور دار العلوم
دیوبعہ میں تدریبی خدمات میں مشغول ہوگئے۔ دیوبعہ میں آپ کی تقرری کی
تاریخ شوال ۱۲ ساتھ ہے۔ آپ کی دہاں تدریس پر ابھی ڈھائی ماہ کا عرصہ
نہیں گزرا تھا کہ طلبہ میں شہرت اور مقبولیت کے پیش نظر کیم محرم الحرام
نہیں گزرا تھا کہ طلبہ میں شہرت اور مقبولیت کے پیش نظر کیم محرم الحرام

دیوہ یا ۲۲-۹-۱ کے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

" الحمد لله كه آپ كے بے ريا خلوص 'جذبہ خدمت اور سمع وطاعت كا اعتراف ميرے صحفہ قلب پر ثبت ہے۔ آپ كى ذات ميرے لئے ايك نمونہ ہے۔ اگر ہم سب دار العلوم كے دائر ہيں ايباہى نمونہ پيش كريں تو ہمارى ترقى كادائرہ بہت وسيع ہو جائے۔ "

ایک دوسرے مکتوب میں آپ کے نام لکھتے ہیں:

"گذشتہ چند ماہ کے عرصہ میں جناب نے جس محنت اور تعلیمی سلسلہ میں حسن کار کر دگی کا ثبوت دیا ہے۔ خدام دار العلوم اس کی قدر کرتے ہیں اور آئندہ کے لئے جناب ہے اچھی تو قع رکھتے ہیں۔ ایسی حالت میں بیا اور آئندہ کے لئے جناب سے اچھی تو قع رکھتے ہیں۔ ایسی حالت میں بیانوں آئوں کہ ایسے حضر ات کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے۔ چنانچہ جناب کی قابلیت اور شہرت و مقبولیت کے پیش نظر کیم محرم الحرام سے جناب کو مستقل کیا جاتا ہے۔"

چونکہ اللہ رب العزت نے فطری طور پر آپ کو اعلیٰ صلاحیتوں اور قوی علمی استعداد سے نوازاتھا'اس لئے بہت جلد دار العلوم دیوبعہ میں درس نظامی کی اعلیٰ کتابیں پڑھانے گے اور آپ کا شار طبقہ علیا کے اساتذہ میں ہونے لگا۔ آپ کا حلقہ افادہ و تدریس وسیع ہوتا چلا گیا۔ صرف دار العلوم دیوبعہ میں آپ سے تعلیم حاصل کرنے والے تلامذہ کی تعداد تین ہزار کے قریب ہے۔

(الحق خصوصی نمبر' ص۲۹)

دار العلوم كى كهانى حضرت كى زبانى :

حضرت شیخ الحدیث دیوبعد میں تدریس کرتے رہے۔ اس دوران قیام پاکستان کی تحریک چلی۔ حضرت شیخ الحدیث فرماتے تھے کہ تقسیم بر صغیر ہے ا یک ماہ پہلے تعطیلات رمضان گزارنے کی خاطر اینے گاؤں اکوڑہ خٹک آیا۔ ۱۲۷ ر مضان - ۱۱۳ الگت ۲ ۱۹۴۶ء کو ملک تقسیم ہوا۔ دارالعلوم دیوہند کے مہتم صاحبٌ و حضرت شیخ مدنی ٌ کااصرار تفاکه دیوبهٔ حاضر ہو جاؤں مگر فسادات کی وجہ ہے والد صاحب نے اجازت دوبارہ نہ دی۔اب خود پاکتان میں طلبہ دیوبید (جو تقتیم کی دجہ ہے دالیں نہ جاسکے تھے ) کویڑھانے کے لئے انتظام کی ضرورت تھی اور اس نے ملک میں دین کی امانت پنجانے کی ضرورت تھی۔ تمام مدارس ہندو ستان کے حصہ میں رہ گئے اور بیہ حصہ تعنی پاکستان مدارس سے خالی تھا اور مدرسہ کے چلانے کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہوجاتے تھے مگر اللہ تعالیٰ پر بھر وسہ کرتے ہوئے محض دین کے تحفظ کی خاطر جس طرح ۷ ۵ء کے بعد حضرت نانو تویؓ نے انگریزی الحادیے د فاع کے لئے چھتہ کی مسجد میں انار کے در خت کے نیچے ایک استاد شاگر د سے مدرسہ کی بنیاد رکھی ای کی نقل کرتے ہوئے موجود وانقلابی دور کے فتنوں سے بچانے کے لئے مسجد ککے زئی اکوڑ و خٹک میں دار العلوم حقانیہ کی بنیاد رکھی گئے۔ جو کچھ ہوا وہ بغیرینام و نمود اور ظہور کے تھاادر اس لئے کہ ڈر تھاکہ دار العلوم و مدرسہ کے نام سے لوگ متنفر ہو جاویں گے اور رکاوٹ ڈالیس گے۔ انہی ایام میں صوبہ پنجاب کے وزیر تعلیم نے ایک سوال کے جواب میں کہ پاکستان میں دینی تعلیم کا کیا نظام ہو گا تو جواب میں کہا کہ جامعہ از ھر اور دنیا کے مختلف ممالک سے علماء آئیں گے اور وہ نصاب تجویز کریں گے مگر دار العلوم دیوبند اور اس کے جمنو الوگوں کی تعلیم کیلئے پاکتان میں جگہ نہ ہو گی۔اب داعیہ پیدا ہوا کہ دیوہند کے نصاب کوزندہ رکھا جائے 'ہمت نہ ہاری ادر اکابر کی امانت پہنچانے کا یا کستان میں تہیہ کر لیا۔ چنانچہ ۳ سال دار العلوم کو مخفی ر کھاادر پڑھائی ہا قاعدہ ہو تی رہی۔نہ چندہ 'نہ تنخواہ اور نہ اس کاو ہم د گمان۔ ابتدائی تین سال میں علمی ترقی اور طلبہ کی آمد خصوصاً وہ جو تقسیم کی وجہ

ے ہند نہ جاسکے تو چھ سے زیادہ طلبہ کے اصرار پر دورہ حدیث اہتدا تاسیس دارالعلوم حقانہ سے شروع ہوا اور یہ جو ترقی ہے دارالعلوم کی یہ علم حدیث کی برکت ہے 'دارالعلوم طلبہ حدیث کی آمد سے دنبدن روبہ ترقی رہااور اس خدمت حدیث کی برکت سے آفات وہلیات سے حفاظت رہی اور مدرسہ حقانیہ کو ترو تازگ اس دعا کی برکت سے نضر الله امراً سمع مقالتی فو عاها و اداها کما سمعها کے طفیل ہے ورنہ کمال یہ بنج غیر ذی ذرع زمین اور انتائی مفلس کارکنان اور کمال یہ دارالعلوم جس کا محمد اللہ آج چار لاکھ (اور اب ایک کروڑ سے زائد) سے زیادہ سالانہ اخراجات ہیں' اللّهم زد فزد۔

تین سال کے بعد بعض ملاز مین ۵ روپید ماہوار پر مقرر کے گئے۔ ایک وفتری اور چند مدر سین جن کی نظر خدمت دین پر تھی اور تخواہ کے بالکل متنی نہ سے اور ان طلبہ و مدر سین کے لئے کھانا وغیر ہ ضروریات کے لئے حضرت والد صاحب مرحوم اپنے جیب سے خرچ کرتے رہے۔ تین سال کے بعد طلبہ نے راز افتا کیا۔ ریح الاول کے مهینہ میں چندہ کی تحریک اور دار العلوم حقانیہ کی تاسیس کا افتا کیا۔ ریح الاول کے مهینہ میں چندہ کی تحریک اور خوام میں کیا گیا۔ ویسات والول سے غلہ اور چندہ کی ابیل کی۔ عوام نے اس اپلی کا خیر مقدم کیا جس سے دار العلوم والول کے حوسلے بلند ہوئے اور خوف و اپلی کا خیر مقدم کیا جس سے دار العلوم والول کے حوسلے بلند ہوئے اور خوف و میاس کے جائے آگے قدم برطھانے کی ہمت ہوئی۔ اب ارادہ ہوا کہ قوم کے سامنے فضلاء کی د ستار ہدی کی کریں 'اس د ستار ہدی میں حضر ہ مولانا نصیر الدین عور غشتوی 'امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ خاری 'شیخ التفسیر دخر سے مولانا احمد علی لا بوری وغیرہ تمام حضر است تھے۔ (الحق خصوصی نمبر 'عی ک ۲) میرائی عظمت کا اعتر اف :

ا ہے: وقت کے بڑے بڑے جہال علم کو حضرت شیخ الحدیث کے علم وفضل

اور تدریس پر حد درجہ اعتاد تھا۔ مولانا نصیر الدین غور غشتوی کے خلیفہ حضرت مولانا محد دین فرماتے ہیں:

" بجھے تمام عمر حضرت شخ الحدیث سے ملنے کی حسرت تھی اس لئے کہ ہمارے شخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین فرماتے تھے کہ اب جب مولانا عبدالحق صاحب وطن (دیوبعہ ہے) آگئے ہیں 'اب اگر میں تدریس نہ بھی کر سکول تو میرا ذمہ فارغ ہوگا اس لئے کہ وہ میرے عوض نہ بھی کر سکول تو میرا ذمہ فارغ ہوگا اس لئے کہ وہ میرے عوض (متبادل) ہیں اور یہ ایسا ہے کہ جب حضر ت داؤد علیہ السلام نے ظہور فرمایا اور وہ فتویٰ دینے لئے تو لقمال حکیم نے فرمایا کہ اب ان کا فتویٰ کفایت کر تا اور وہ فتویٰ دینے کے راوی مولانا محمد دین صاحب نے فرمایا کہ یعنی حضرت شیخ الحدیث آن پر ایسے گر ال (عزیز) تھے کہ مثالیں دے دے کر ہمیں ان کے بادہ میں سمجھایا کرتے تھے۔ (الحق خصوصی نمبر 'ص ۱۷۵)

تدريبي فيضان :

حفرت شخ الحدیث کے علمی کمال اور تدریبی مہارت نے اتی شرت پکڑلی کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ دار العلوم حقانیہ کو دیکھنے کے لئے آتے۔ دار العلوم دیوبند کے مہتم مولانا قاری محمد طیب صاحب نے ایک موقع پر فرمایا کہ پاکستان میں دار العلوم حقانیہ دیوبند ثانی ہے۔ اور مصر کی عظیم اسلامی یونیور شی جامعۃ الاز هر کے دائس چانسلر الشیخ محمد طیب النجار اور قاہرہ یونیور سٹی کے دائس چانسلر الشیخ حسین حمدی ایر اہیم اپنے تعارفی و مطالعاتی پروگرام پر جب دار العلوم چانسلر الشیخ حسین حمدی ایر اہیم اپنے تعارفی و مطالعاتی پروگرام پر جب دار العلوم حقانیہ تشریف لائے تو حقانیہ کے طلباسے مفصل خطاب کیا اور اپنی تقریر میں دار العلوم حقانیہ اس کے تعلیمی ماحول اور تربیت کے انداز اور جماد افغانستان میں دار العلوم حقانیہ اس کے تعلیمی ماحول اور تربیت کے انداز اور جماد افغانستان میں دار العلوم حقانیہ اس کے تعلیمی ماحول اور تربیت کے انداز اور جماد افغانستان میں دیر دست کر دار کے پیش نظر اسے "الاز هر القد یم" قرار دیا۔

دارالعلوم دیوہ یہ آئے ہوئے مہمانان گرامی میں حضرت مولانا معراج الحق نے فرمایا: میراجی چاہتا ہے کہ دارالعلوم حقانیہ کے درو دیوار سے لیٹ جاؤں کیونکہ اس کی تہہ میں بالا کوٹ کے شہداء کا خون موجود ہے۔

حضرت شیخ الحدیث کے فیض یافتہ اس وقت ملک و بیرون ملک کے کونے کونے کونے تک پہنچ کر دین متین کی خدمت کررہے ہیں۔ افغانستان کی اسلامی حکومت کے تمام کارپر دازان حکومت حضرت کے بالواسطہ یا بلاواسطہ تلا مذہ ہیں۔ اور حضرت کے لئے آخرت کی ہی نجی ہیں۔

تدریس صدیث کے برکات:

حضرت کے تلامہ واپنا علی صفات ' بہترین تربیت اور مثالی کردار ہوئے ' ایک عالم کو مستفید کررہے ہیں۔ ان ہی کیوجہ سے لاکھوں انسان دیندار ہوئے ' فاسق و فاجر متی اور پر ہیزگار بن گئے ' سینکڑوں کے اعمال و عقائد اور اخلاق کی اصلاح ہوئی اور اب تو پاکتان یا افغانستان کا کوئی کونہ ایسا نہیں جمال وار انعلوم حقانیہ اور حضرت شخ الحدیث کے فیض یافتہ فضلا کوئی مدرسہ نہ چلارہ ہوں یا کمی مدرسہ میں خدمت درس میں مشغول نہ ہوں۔ یہ حضرت شخ الحدیث کی مدرسہ میں خدمت درس میں مشغول نہ ہوں۔ یہ حضرت شخ الحدیث کی مدرسہ میں خدمت درس میں مشغول نہ ہوں۔ یہ حضرت شخ الحدیث کی مدرسہ میں خدمت درس میں مشغول نہ ہوں۔ یہ حضرت شخ الحدیث کی ہر جگہ قر آن 'حدیث نقہ حفیہ 'اطاعت رسول' حب صحابہ " مدر کی کی کہ ہر جگہ قر آن 'حدیث کا ایک نور پھیلا ہوا ہے۔ آپ نے ۵ ہم سال کا طویل عرصہ تدریس حدیث میں گذارا۔ اسی انہاک اور علم حدیث سے بے بناہ طویل عرصہ تدریس حدیث میں گذارا۔ اسی انہاک اور علم حدیث سے بے بناہ شخف کیوجہ سے شخ الحدیث کا لفظ آپ کا اسم علم بن گیا۔ آپ کے تلامہ می تعداد تقریباً چھ ہزار سے ذائد ہے۔

تدريس محبوب مشغله:

آپ کے صاحبزادے مولانا حافظ انوار الحق صاحب حضرت کی تدریس

ہے عشق و محبت کی د استان ہیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" علوم دینیه کی تدریس حضرت شخ الحدیث کی زندگی کا اہم ترین مشغلہ تھا۔ کی صورت میں تدریبی سلسلہ میں انقطاع کو بر داشت نہ کرتے۔اگر بھی در س حدیث کے دوران جنازہ کی اطلاع آجاتی تو درس کی تمام جماعت کو کتب سمیت اپنے ساتھ لے جاتے اور جنازہ پڑھانے کے بعد جنازہ گاہ ہی میں بیٹھ کر تدفین تک اپنی تدریبی ذمہ داری کو او اکرتے بعد بماریوں کے حملہ سے بیشتر دار العلوم حقانیہ میں صحاح ستہ کا بیشتر حصہ بیماریوں کے حملہ سے بیشتر دار العلوم حقانیہ میں سی تو فجر کی نماز کے بعد خود بڑھانے سے اور سال کے آخری مینوں میں تو فجر کی نماز کے بعد برخومانے کے لئے بیٹھے تو یہ سلسلہ رات دس گیارہ بج تک جاری رہتا۔ایسا معلوم ہو تاکہ علوم نبویہ کی تدریس ہی ان کی ردح و جان کی اصل غذا اور معلوم ہو تاکہ علوم نبویہ کی تدریس ہی ان کی ردح و جان کی اصل غذا اور معلوم ہو تاکہ علوم نبویہ کی تدریس ہی ان کی ردح و جان کی اصل غذا اور معلوم ہو تاکہ علوم نبویہ کی تدریس ہی ان کی ردح و جان کی اصل غذا اور معلوم ہو تاکہ علوم نبویہ کی تدریس ہی ان کی ردح و جان کی اصل غذا اور معلوم ہو تاکہ علوم نبویہ کی تدریس ہی ان کی ردح و جان کی اصل غذا اور مدار حالت ہے۔

تدریس کاسلسله قریباً نصف صدی تک بردے انهاک سے جاری رکھا ، در س حدیث کا طرز و نیج استاذ و مرشد شخ العرب و العجم حضرت مولاناسید حسین صاحب مدنی نور الله مر قده کے ظریقه سے مشابه تھا۔ در س میں شر دع سے آخر تک ایک ہی طرح کا اسلوب اور جوش و خروش در س میں شر دع سے آخر تک ایک ہی طرح کا اسلوب اور جوش و خروش د ہتا۔ سال کی اہتدا اور آخر میں کچھ فرق نہ ہو تا۔ جس مسئلہ پر تفصیل سے دضاحت کی ضرورت بڑتی اگر طبیعت خراب بھی ہوتی تب بھی تفصیل و وضاحت میں اختصار سے کام نہ لیتے۔ اختلافی مسئلہ بیان کرتے وقت ہر امام وضاحت میں اختصار سے کام نہ لیتے۔ اختلافی مسئلہ بیان کرتے وقت ہر امام و مجتد کا تام بے بناہ عقیدت کی وجہ سے القلبات و احترام سے لیتے اور کمی قول کو تر جے دیت اس سے مختلف رائے رکھے والے کسی بھی صاحب مسلک کا تذکرہ بے اولی یا عامیانہ انداز سے بیان نمیں فرماتے سے بلحہ فریقین کے ایک اور اصحاب مسلک کے نام میں بر ابر کا احترام جاری رہتا۔

تدریس کے ساتھ یہ والہانہ عقیدت و تعلق صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھا'اپنے لئے جو کچھ پہند فرمایادوسروں کو بھی اس کی تلقین کی۔ جب بھی دارالعلوم کاکوئی فاضل یاعالم اپنے آئندہ لا تحہ عمل کے بارہ میں مشورہ لینے کے لئے آیا' دنیاوی مشاغل کا مشورہ دینے کے بجائے صرف اور صرف تدریس شروع کرنے کی تھیجت فرماتے اور ساتھ ہی یہ بھی فرماتے کہ یہ پروا نہ کی جائے کہ چھوٹی کتاب پڑھانے کو ملی ہے بابڑی' بلحہ اشاعت دین کے فضائل بیان کرنے کے بعد اپناسا تذہ واکا بر علماء دیو بھی کی تدریس مصروفیات و کارناموں کے واقعات سناتے کہ ان کی شہرت اور علمی عظمت کی بیادی وجہ تدریس تھی۔

(الحق خصوصی نمبر' ص ۱۱۸)

#### آخری لمحات میں امالی تر مذی کی فکر:

حضرت مینیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند سے مخصیل علم سے فراغت اور تدریس سے داستہ ہو جانے کے بعد اپنی آخری سانسوں تک بھی درس و تدریس کے شغل اور انہاک سے دور نہیں رہے 'بلحہ ایام بیماری میں بھی آپ کو بیہ فکر دامن گیر تھی۔

حفرت شیخ الحدیث ہے مولانا سمیع الحق کی آخری ملا قات و فات سے ایک دن قبل ہوئی۔ وہ نمایت گلمداشت کے دار ڈییس تھے 'مولانا سمیع الحق عصر کے دفت الن کے پاس حاضر تھے کہ حضرت کیٹے لیٹے اپنے بہلو میں بستر پر بچھ شو لنے لئے لئے اپنے بہلو میں بستر پر بچھ شو لنے لئے تو مولانا سمیع الحق نے کہا حضرت! کیا ڈھونڈر ہے ہیں ؟ فرمایاتر مذی شریف کے امالی (جس میں ان کے شیخ حضرت مدنی سی آرا بھی شامل ہوتے تھے اور حضرت کو ان کی حفاظت کا زندگی بھر پڑا اجتمام رہتا تھا ) کے ادر اق اور

م ودات بخصر رہے ہیں 'کمیں ورق او هر او هر نہ گر جائیں 'انہیں تلاش کر کے اکسے کر لو اور رومال میں جمع کر کے باندھ لو۔ مولانا سمیج الحق نے کہا بہت اچھا!

آپ آرام فرمائیں 'میں ویکھا ہوں اور پھر کہا کہ حضر ت سارے مسووے موجود ہیں 'کوئی ورق نہیں گرا' میں نے باندھ دیئے ہیں۔ مولانا سمیج الحق فرماتے ہیں کہ میں نے پھر ان کی نیم غود گی کے عالم میں ان کا ہاتھ اپنا ہم میں لیا' مصافحہ کر کے اجازت لینی چاہی اور جاتے وقت چند لمحے قد موں میں کھڑے ہو کر حضر ت پر نگاہ ذائی۔ حضر ت اس حالت میں بھی عمامہ زیب تن کیے ہوئے تھے اور چہرہ پر بجیب انوار اور طمانیت مخسوس ہورہی تھی جے سنت میں گویا مصحف کر کے صفحہ سے تبیر کیا گیا۔ مولانا سمیج الحق فرماتے ہیں کہ کیا معلوم تھا کہ سر ایاانوار چرہ اقد س پر سے میر کیا گیا۔ مولانا سمیج الحق فرماتے ہیں کہ کیا معلوم تھا کہ سر ایاانوار چرہ اقد س پر سے میر کی آخری نگاہ ہے 'جھ سے حضر ت کی آخری بات سر ایاانوار چرہ اقد س پر سے میر کی آخری نگاہ ہے 'جھ سے حضر ت کی آخری بات احاد یث کے امالی اور معود ات کے حفاظت کی ہوئی۔ یہ شخف حدیث اور تدریس صدیث کی انو کھی مثال ہے۔ (الحق خصوصی نمبر 'ص ۸۸ می

یہ تھاہمارے حضرت شیخ الحدیثؒ کاعلمی اور تدریبی شغف واشتغال۔ یہ ہے اس شیخ الحدیث کی حالت کہ شیخ الحدیث جن کااسم علم بن گیااور ایک ہم ہیں ننگ اسلاف --- ،

تمہیں آباہے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی حضرت شیخ الحدیث کی نسبت معلوم ہو چکا ہے کہ اپنے وقت کے مفتی ' فقیہ اور علمی کمال کے حوالے سے شہرت کی بلندیوں کو چھو چکے تھے۔ توبیہ سب کچھ درس 'تدریس 'ووق مطالعہ اور علمی انہاک کے ثمر ات تھے۔ تدریس گویا حضرت کی نمام مساعی کاہدف تھا ۔۔۔۔ ہو دست از طلب ندارم تاکار من بر آید وست از طلب ندارم تاکار من بر آید

# راب س

### نظربياتيم وتزبيت

آئی ہرطرف ناچ گانے کی ثقافت کلچر کے نام سے متعارف کرا کے نئی نسل کے قلوب واذہان میں رائے کی جارہی ہے۔ اس کے ساتھ عریاں مغربی میڈیا کی یلغارا ورلارڈ میکا لے کا نظام تعلیم مشزاد ہے۔ ہماری نئی نسل کا نمائندہ نوجوان سے جب اخبارا ٹھا تا ہے تو عریاں تصاویر کا بلندہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور جب سکول ، کالج اور یو نیورٹی کا رُخ کرتا ہے تو اس کے فکر ونظر کی معراج مغربی تہذیب میں تھڑ ہے ہوئے جنسی لٹریچر پر پہنچ کراس کے پراگندہ ذوق کی تسکین پرختم ہوتی ہے۔ اذہان بدل گئے ، معیار بدل گئے ، خیر وشر کا پیانے بدل گیا، نیکی اور بدی کی کسوئی تبدیل ہوگئی۔

خردکانام جنوں رکھ دیا ، جنوں کانام خرد جو جاہے آیکا حسن کرشمہ ساز کرے

نسل نو تباہی کی طرف رواں دواں ہے اور کسی کو پرواہ تک نہیں۔ معاشرے کا ہرفرد آئندہ آنے والے خطرات سے بے نیاز ہوکر پہل پبندی اور تن پرستی کے گنبد میں بندے۔ لارڈ میکا لے کی ہڈیاں خاک میں مل کر ریزہ ریزہ ہو چکی ہوگئی ،لیکن اس کا نظام تعلیم اس کی منشاء اور مرضی کے مطابق آج بھی ہم پر

مسلط ہے۔ وہ نظام تعلیم جس کے متعلق خود لارڈ میکا لے نے کہا تھا،اگرای نظام سے مسلمان عیسائی نہ بنیں تو نہ بنیں،لیکن وہ مسلمان بھی نہیں رہیں گے۔
آج بھی کالجز، یو نیورسٹیوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے، اس سے انسان کے بیٹ کا مسئلہ تو حل ہوسکتا ہے،لیکن اس تعلیم کاعقیدہ،اعمال اور حسن اخلاق کے بیٹ کا مسئلہ تو حل ہوسکتا ہے،لیکن اس تعلیم کاعقیدہ،اعمال کی سز ا بھگت رہے ہیں کہ نئ ساتھ دور کا واسطہ بھی نہیں۔ آج ہم اپنے اعمال کی سز ا بھگت رہے ہیں کہ نئ سنل کا کوئی پرسان حال نہیں۔ نئ نسل ، ڈاکٹر، انجنیئر، پروفیسر،الغرض سب بھی بن سکتی ہے اور بن رہی ہے لیکن انسا نہیت کا وہ بلند مقام جومطلوب ومقصود ہے،اس تک رسائی ممکن نہیں۔

مولوی صاحب فرشتہ ہوں تو ہوں آ دمی بنتا بڑا دشوار ہے
انسانیت کے بلند مقام کے حصول کیلئے قرآن وحدیث کے علوم سے
رشتہ جوڑنا نئی نسل کی بقااور تحفظ کیلئے ازبس ضروری ہے۔الحمد اللہ دینی مدارس
اس ضرورت کو کما حقہ' پورا کرر ہے ہیں ،لیکن ...... ع
ہے جبتجو کہ خوب ہے خوب ترکہاں

کی تلاش میں دینی مدارس نے باہمی مشورے اور وفت کے حالات اور تقاضول کو مدنظر رکھ کراپی تعلیمی اور تربیتی پالیسی پر ہمیشہ نظر ٹانی کی ہے اور ایپ اکابر اور اسلاف کی آرا اور مشوروں کو مقدم رکھا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت شنخ الحدیث نے دارالعلوم حقانیہ میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس عاملہ اور مجلس شور کی کے اجلاس میں چندمشورے دیے تھے، جوافادہ عام کی غرض سے نذرقار ئین ہیں۔

تعليم

(۱) طلبه کو بالکل ابتدائی زمانه ہی سے نوشت وخوانداور حساب کتاب سکھانے کا خاص اہتمام کیا جائے ، بلکہ ہو سکے تو قرآن کریم ناظرہ

کے دوران ہی اس کا آغاز کسی حد تک کردیا جائے ، حفظ کے طلبہ کا کچھ وقت اس کا م کیلئے مخصوص کیا جا سکتا ہے اور درس نظامی کے درجہ اعدادیہ واولی ہے طلبہ کو باقاعدہ تحریر و کتابت کا عادی بنایا جائے اور عربی وار دو میں انشاء کی مشق کرائی جائے۔

(ب) اسباق کی تیاری کیلئے اساتذہ کرام اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گہرے اور وسیع مطالعے کا اہتمام فرمائیں، جو ہمارے اسلاف کا شعار رہا ہے اور ایسے تمام مشاغل کو زہر سمجھیں جو اس کام میں ادنیٰ خلل کا باعث ہو کتے ہیں۔

(ج) طلباء کو مطالعہ اور تکرار کا پابند بنایا جائے اور اس کی بطور خاص
گرانی کی جائے اور دوسرے مشاغل مثلاً اخبار بنی ، جلیے جلوس
لا یعنی مجالس اور بازاروں میں گھو منے سے پورے اہتمام کے ساتھ
ان کوروک کران کی تمامتر توجہ اپنی تعلیم و تربیت پر مرکوز کر دی جائے
(د) درس حتی الا مکان اردو میں ہونا چاہئے تا کہ بعض طلباء اردو نہ
جانے کے باعث دوسرے مدارس کے طلباء سے بیچھے نہ رہ جا ئیں
اور عالم دین بن کر قومی زبان کے ذریعہ دین کی مفید، وسیع اور مؤثر
خدمات انجام دے سکیس اور سوشلزم، قادیا نیت، انکار حدیث اور
برعت والحاد جیسے جیسے فتنوں کا مقابلہ کرسکیس، جوزبان کے راستے سے
برعت والحاد جیسے جیسے فتنوں کا مقابلہ کرسکیس، جوزبان کے راستے سے
داخل ہورے ہیں۔

( ھ ) مدارس کے ماحول میں زیادہ سے زیادہ عربی زبان کو رائج کرنے کی کوشش کی جائے۔ جمعرات کوطلبہ تقریر و خطابت کی مشق کرتے ہیں ،اس مشق میں عربی تقریروں ،عربی نظموں اور مشاعروں کا بھی اہتمام کیا جائے ۔ادب عربی کے اسباق میں انشاء عربی کی

سواح تحالحديث

مشق پرخصوصی توجہ دی جائے اور امتحانی نمبروں میں بھی ان کو ملحوظ رکھا جائے۔ مدارس میں تمام تختیاں اور بورڈ اردو کے ساتھ عربی زبان میں بھی ہونے جائیں اور درسِ نظامی کے تمام درجات کے داخلہ فارم عربی زبان میں طبع کرائے جائیں اور مدارس کے اندر بول جال عربی زبان میں دائج کرنے کی کوشش کی جائے۔

ان تدابیر پر بتدر تے عمل کرنامشکل نہیں۔ تھوڑ ہے سے اہتمام اور کوشش سے بیکام ہوسکتا ہے۔ ہمار سے بزرگانِ دیو بند نے اردو کے علاوہ عربی زبان میں بھی ایسی نادرہ روزگار تصانیف چھوڑی ہیں جن کو بلا شبہ گذشتہ صدی کا بہترین علمی سرمایہ کہا جا سکتا ہے۔ آج عرب کے علماء کرام ہمار سے بزرگوں کے ان محققانہ و ادیبانہ کارناموں بررشک کرر ہے ہیں۔

(و) بعض مدارس تعلیمی سال کے آغاز پر اسباق بہت تاخیر سے شروع کرتے ہیں اور بعض مدارس میں اختیام سال شعبان کے بجائے رجب ہی میں ہو جاتا ہے، بلکہ بعض مدارس میں تو نوبت سال جمادی الثانی تک آگئی ہے۔ ظاہر ہے کہ مدت تعلیم کم ہوجانے سے تعلیم کا سخت نقصان ہوتا ہے اور استعدادیں بہت ناقص رہ جاتی ہیں ۔ اہل مدارس اہتمام فرمائیں کہ اسباق ۱۵ شوال تک شروع ہوجائیں اور رجب کے آواخر تک جاری رکھیں۔

(ز) مدارس ، اساتذہ اور طلبہ کوعملی سیاست سے دور رکھا جائے اور ان کی پوری توجہ تعلیم و تربیت پر مرکوز رکھنے کیلئے تمام ممکنہ وسائل و تدابیرا ختیار کی جائیں۔ (الحق خصوصی نمبرص ۸۶۱)

د بی مدارس کے دو ہی بنیادی مقاصد ہیں، '' تعلیم وین اور دینی

سواح خالحدیث ۱۳۳ نظریه سیم و نربیت

تربیت'۔ اگرتعلیم ہواور تربیت نہ ہوتو بھی اعلیٰ ترین رجال کاراور جیدعلاء کی تیاری مشکل ہے ..... دینی معاشر ہے کے احیاء اور بقا کیلئے دینی مدارس میں تربیت بھی ضروری ہے۔ حضرت شیخ الحدیث نے فرمایا:

#### نه س نربی<del>ن</del>

(۱) تعلیم جتنی ضروری ہے، اتن ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم اور ضروری چیز اخلاقی تربیت ہے۔ قرآن کریم نے آنخضرت علیہ کے مقامد بعثت میں تزکیہ کا ذکر تعلیم سے بھی مقدم کیا ہے۔ و کی دُرکیہ به مقامد بعثت میں تزکیہ کا ذکر تعلیم سے بھی مقدم کیا ہے۔ و کی دُرکیہ به فو کُ مُحَدِّد و کُ کُر بیت فوری طور پر اختیار کرنے کی اخلاق کیلئے مندرجہ ذیل تین تدابیر فوری طور پر اختیار کرنے کی ضرورت ہے:

(۱) اساتذہ کرام اپنے درس میں اور درس کے باہر بھی طلبہ کی اخلاقی تربیت کافریضہ اپنے دیگر فرائض منصبی کی طرح انجام دیں اور اپنے قول وعمل سے ان کے سامنے اسلاف کانمونہ پیش فرما ئیں۔ اپنے قول وعمل سے ان کے سامنے اسلاف کانمونہ پیش فرما ئیں۔ (ب) ہفتہ وار اور دیگر چھوٹی بڑی تعطیلات میں طلبہ کو ترغیب دی جائے کہ وہ کسی متبع سُمنت شیخ طریقت کی خدمت میں کچھ وفت گذار کریں۔

(ج) اور جن کواس کے مواقع میتر نہ ہوں وہ اپنی تعطیلات کا کچھ وقت اور کچھاتیا م تبلیغی جماعت میں لگا ئیں۔

(ب) ایک چیز جوسب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے ان مدارس کوطرح طرح کے فتنوں اور بے شار اُلجھنوں کا سامنا ہے جن کے لئے مکنہ تد ابیرا ختیار کرنی چاہئیں ،لیکن ریم بھی نہ بھولنا چاہیئے کہ اللہ تعالیٰ کی نفرت و جمایت کے حصول کا سب سے مؤثر ذریعہ تقویٰ اور اخلاص ہے وَ مَن یَّتُقِ اللّهٔ یَجعَل لَه ' مَخرجاً اللّه یَجعَل لَه ' مَخرجاً اللّه یَسرزُق اللّه مِس حَیت لَا یَستَسِب اس آیت مبارکہ میں وَیسرزُق اللّه مِسائل کا حل موجود ہے۔ لہذا اس وعدہ جمارت کے بھی تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ لہذا اس وعدہ خداوندی کے حصول کیلئے تمام مدارس کے متظمین اور اساتذہ کرام کا فرض ہے کہ وہ تقویٰ ، اخلاص ، زہد و توکل اور استعناء کو سب سے فرض ہے کہ وہ تقویٰ ، اخلاص ، زہد و توکل اور استعناء کو سب سے کہ وہ تقویٰ ، اخلاص ، زہد و توکل اور استعناء کو سب سے کہ این اشعار بنا کیں ۔ اگر جم نے یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کر لیے تو طلبہ ان اوصاف میں خود بخو د ڈھل جا کیں گے ، ور نہ یہ اوصاف محض میں خود بخو د ڈھل جا کیں گے ، ور نہ یہ اوصاف میں خود بخو د ڈھل جا کیں گے ، ور نہ یہ اوصاف میں تقریروں اور مواعظ سے پیدائیں ہو سکتے۔

(ج) آج ہمارے مدارس میں جہاں اور بہت سے مفاسد پیدا ہو گئے ہیں ،ایک مفسدہ یہ بھی نظر آنے لگاہے کہ خلاف شرع امور مثلاً تصاویر ، مخرب اخلاق لٹریچر ، ناجائز لہوولعب اور وضع قطع ہے اتنی احتیاطنہین کی جاتی جتنی کہ شرعاً واجب ہے۔اتباع سنت مسلک دیو بند کی سب سے بڑی اور بنیا دی خصوصیت ہے۔ آج ہمارے مدارس میں اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا ، بے شارسٹیں آج ہمارے ہی مدارس میں مردہ ہو چکی ہیں۔ اگر ہمیں مسلک دیو بند کوزندہ رکھنا ہے توسب سے پہلے آنخضرت اللہ کی ایک ایک سنت کوانی زندگی کے تمام شعبوں میں زندہ کرنا ہوگا۔اگر دینی مدرسوں میں بھی نیہ کام نہ ہوسکا نو باہر کے معاشرے اور عامۃ المسلمین میں محض زور خطابت اور منا ظروں کے بل بوتے یر کوئی سنت زندہ نہیں کی جاسکے گی۔اگر ہم نے اتباع سنت میں اپنی اور طلبہ کی زند گیوں کونہ ڈ ھالاتو تاریخ ہمارا یہ جرم بھی معاف نہیں کرے گی اور متنقبل کا مؤرخ جب مسلک دیوبند کونقصان پہنچانے والوں کا شار کرے گاتو ہمارا نام بھی ان میں شامل کرنے پر مجبور ہوگا۔ ولا فعلما الله۔

رد) آج ملک دیوبند پرجتی شدید یلغار بیرونی حملوں کی ہے اندرونی فتوں کی یلغاراس ہے کم نہیں ۔ اندرونی فتنوس کی یلغاراس ہے کم نہیں ۔ اندرونی فتنوس کی بیا اورستی بیرا ہوگئ ہے۔ ہم اپ اسلاف کی جفائشی ، سادگی ، تواضع ، خشیت بیدا ہوگئ ہے۔ ہم اپ اسلاف کی جفائشی ، سادگی ، تواضع ، خشیت افلاص ، زہدوتو کل اور استغناء کو بھولتے جارہے ہیں ، حب جاہ اور حب مال کے فتنے ہماری کارکردگی پرضرب کاری لگا رہے ہیں ، یہ ہمارا اندرونی فتنہ ہیرونی محملوں ہے اور سب جانتے ہیں کہ اندرونی فتنہ ہیرونی حملوں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے ، بلکہ در حقیقت ہیرونی حملوں کو بھی اندرونی فتنہ کی اندرونی فتنہ کا اندرونی فتنہ کی اندرونی فتنہ کا سرباب ہماری سب سے بہلی اور سب سے اہم ضرورت ہے ۔ الله سدباب ہماری سب سے بہلی اور سب سے اہم ضرورت ہے ۔ الله تعالیٰ ہمیں اس کی تو فیقی عطافر مائے۔

نظم ونسق اور بالهمى تنظيم

(۱) مدرسوں کانظم ونسق مثالی ہونا چاہیئے۔ ہر کام میں شائستگی ، سلیقہ اور صفائی ستقرائی اگر ہوگی تو دینی تعلیم میں کشش پیدا ہوگی اور ابنائے زمانہ کار جوع ان مدارس کی طرف زیادہ ہوگا۔

(ب) ہر مدرسہ میں ہر شعبہ کمل کیلئے قواعد وضوابط مرتب اوران پڑمل کرنا اس زمانے میں بہت اہم ہوگیا ہے۔ ہر مدرسہ اپنے حالات کے مطابق ضا بطے خودمقر رکرے ، پھر جوضا بطے مقرر ہوجا کیں ، اُن کی حکیل ہر خورد وکلال سے کرائی جائے اور کسی سفارش یا منت ساجت کا ہر گز لحاظ نہ کیا جائے ور نہ بے شار فتنے پیدا ہوتے رہیں ساجت کا ہر گز لحاظ نہ کیا جائے ور نہ بے شار فتنے پیدا ہوتے رہیں

(ج) و فاق المدارس کومفید، مؤثر اور فعال بنانے کیلئے ضروری ہے
کہ اس کے اغراض و مقاصد (جوطبع شدہ ہیں) ان کی تحمیل کیلئے
بھر پورکوشش کی جائے۔ و فاق بحیثیت و فاق کی جملہ کاروائیاں انہیں
اغراض و مقاصد کی حدود میں رہنی چا بہئیں، ان حدود سے باہر کے کام
اگر چہ فی نفسہ کتنے ہی مفید کیوں نہ ہوں اگر ان میں و فاق کی
تو انائیاں اور دسائل خرچ کئے گئے تو ہماری تو انائیاں بھر کررہ جائیں
گی اور کوئی کام بھی پائیدار نہیں ہو سکے گا۔ (خصوصی نمبرص ۸۲۷)
مدارس کی اصلاح اور تھیجے نیت

موجودہ دینی مدارس کی ترقی اور نظام تعلیم وتربیت کیلئے حضرت مولانا محمرتی عثانی مدخلہ کے ایک سوال نامہ کے جواب میں فرمایا:

تَنسَدونَ أَنفُسَكُم وَ أَنتُم تَعلُونَ الكِتٰب ، كَا مصداق نه بوتو بوری امت پراس کے نہایت بہتر اثر ات مرتب ہوئگے ۔اس سلسلہ مين حضورا قدس مليني كاارشاد .....العلماء ورثة الإنبياء ، منجمله جوامع الکلم ہے کہ مقام و مرتبت کی بلندی اور ذ مہ داریوں کی نزا کت کا سارانقشہاس میں آجاتا ہے۔طلبہاوراسا تذہ کی اخلاقی اصلاح اور کردار کی تربیت کی طرف توجہ نہایت ضروری ہے۔ مدارس میں اساتذہ ایسے ہوں ، جو اسلامی کر دار کا بہترین نمونہ ہوں ۔ اخلاقی کمالات سے بھر پور ہوں اور ظاہر و باطن میں شریعت اور علوم شریعت کے فدائی ہوں ۔صوم وصلوۃ اور اخلاق حنہ سے متصف ہوں ۔ مطالعہ اور علمی ذوق تحقیق ان کا اڑھنا بچھو نا ہو۔ مدارس کے مردم خیز ہونے میں اساتذہ و منتظمین کے اخلاص وللھیت اور بلند کر دار و بااخلاق ہونے کا بنیادی حصہ ہے۔اس کے علاوہ حصول علم کی راہ میں فنائیت ، تواضع ، مسکنت اور انکساری ، سادگی ، قناعت ، زید و تو کل کی زندگی اور علوم وفنون کے ادب و احتر ام کا ہمہ وقت لحاظ ضروری ہے'۔ (خصوصی نمبرص ۸۷۲) جامع نصاب تعليم

وفاق المدارس العربية پاکتان کے شائع کردہ نصاب تعلیم پرنظر ثانی کی غرض ہے ۲۸ نومبر ۱۹۸۳ء کوملتان میں وفاق کی مجلس عاملہ کا اجلاس منعقد ہوا۔ حضرت شخ الحدیث بھی کئی وجوہ ہے مجوزہ نصاب کونا تمام اور قابل ترمیم سمجھتے تھے اور حضرت کی بیخوا ہمش تھی کہ وفاق المدارس کے ارباب حل وعقد اور نصاب کمیٹی نئے حالات کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے درس نظامی کے اور نصاب کمیٹی نئے حالات کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے درس نظامی کے دوسوسالہ کامیاب نصاب تعلیم ،اس کے نتائج وثمر ات اور اکا برکے مشاہدات و

ارشادات اوراصول وتجربات كوبهي ملحوظ ركفيس \_ چنانچه ۲۷ نومبر ۱۹۸۳ ء كو آپ نے دارالعلوم تقانیہ کے اساتذہ کی میٹنگ بلائی اور خود بھی باہ جو د تکلیف وشدت ضعف ونقابت کے میٹنگ میں موجو در ہے ، جوساڑ ھے تین گھنٹے جاری ر ہی ، جس میں اس نصاب تعلیم پر کافی غور وخوض ہوا۔ اہم تنجاویز اور ترمیم زیر بحث آئیں ۔ چنانچہ حضرت شخ الحدیثُ اور دارالعلوم کے اساتذہ کی آراء و تجاویزیر احقرنے بطورنمائندہ شخ الحدیثٌ ۲۸ نومبر۱۹۸۳ء کو وفاق کی مجلس عا ملہ کے اجلاس منعقدہ ملتان میں پیش کیں اور بحث میں حصہ لیا۔حضرت کی بات مؤثر رہی ،سب نے احقر کی اُن باتوں کی جو دراصل حضرت کی باتیں تھیں تصدیق کی ۔نصاب کے بارے میں اکیس رکنی سمیٹی قائم کردی گئی۔جس نے درس نظامی کو باقی رکھتے ہوئے جدید تقاضوں کو کمحوظ رکھ کرنصاب کی تشکیل جدید کا کام کیا۔اس موقع پراحقر نے حضرت شیخ الحدیث کاوفاق کی کبلس عاملہ کے نام خط بھی پڑھ کر سایا۔ ذیل میں اس کا ایک اقتباس پیش خدمت ہے جس سے حضرت شیخ الحدیث کے نصاب تعلیم اور تعلیمی معیار کے مدف کی نشان دہی ہوتی ہے۔

''عالم اسلام کے موجودہ دورِ زوال و انتثاراور لادینیت و مغربیت ، مادہ پرتی ومعدہ پرتی کے عالمگیرسلاب کے موقع پرعلاء اسلام کی بالعوم اور وفاق المدارس کے حالیہ اصلاح نصاب کے اجلاس کے شرکاء کی بالحضوص ذمہ داریاں پہلے سے گئ گنا زیادہ ہوجاتی ہیں ۔ نصابِ تعلیم میں غور وفکر اور ترمیم واضافہ کا مطمح نظر مدرسہ کی تعلیم ، مدرسہ کے طالب علم کی ذمہ داری ، اسباق کی ترتیب اوقات کا لحاظ ، محنت ومطالعہ اور شکرار کے اوقات ، دما غی سکون اور دماغی صلان کا برو

اسلاف کے علوم و معارف سے وابستگی ،علمی کمالات ، امتیاز و اختصاص ،صدق و اخلاص کے ساتھ ساتھ موجودہ دور میں اس کا کردار، دنیا کے نقشہ میں اس کی حیثیت اور جال بلب ملتب مرحومہ اور مطلق انسانیت کیلئے اس کی مسیحائی و جال نوازی اور اس کے عظیم علمی و وعوتی مقاصد اور فوائد کی ایمیت ہونا چاہیئے''۔

( خصوصی نمبرس ۸۲۹)

تعلیم کا بنیادی مقصد مکارم اخلاق کی تکمیل ہے، اگر تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا اہتمام نہ ہو، تو اس ہدف تک پہنچنا کارے دار دے طلبہ کی اخلاقی وعملی تربیت کا مسئلہ اور اس کی اہمیت کسی طرح بھی تعلیمی معیار قائم رکھنے ہے کم ا ہمیت کی حامل نہیں ۔طلبہ کی اخلاقی اصلاح اور سیرت وکر دار کی تربیت نہایت ضروری ہے۔مغربی نظام تعلیم میں تعلیم کی تمی نہیں تربیت کی تی ہے۔اس تربیت کے فقدان کی وجہ سے کا لج اور یو نیورسٹیز کے تعلیم یا فتہ مذہب سے دور اورا خلاق سے عاری ہوتے جارہ ہیں۔علامدا قبال فریائے ہیں .... علم مغرب بھی پڑھا زائر لندن بھی ہوئے مثل الجم افق قوم یه روش بھی ہوئے یے مل تھے ہی جوان دین سے بدطن بھی ہوئے مغیت طائر کم کردہ نشین بھی ہوئے حضرت شخ العديثٌ فرماتے! تعليم كے ساتھ تربيت ہماري اخلاقي زندگی کیلئے ہوا میں سانس لینے ہے بھی زیاد وضروری ہے۔۔

راب ال

## ذ وقِ علم ' شوقِ مطالعه اور بیندیده اشعار

جہالت کی ذلت سے بچنے کیلئے علم کی مشقت اٹھانا پڑتی ہے۔انیان

ایکا کیک شہرت ،عزت اور عظمت کی بلندیوں تک نہیں پہنچ پاتا ، بلکہ اس کے پس
منظر میں مصائب اور تکالیف کی ایک طویل داستان پنہاں ہوتی ہے۔

ہزار وں سال نرگس اپنی بے نوری پیروتی ہے

ہزار وی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا

ایک وقت تھا جب سلف صالحین ساری ساری رات دکا نداروں کی دکانوں کے دروازوں سے چراغوں کے روشی کے دھاروں کوغنیمت سمجھ کر مطالعہ واستفادہ کتب میں گذار دیتے تھے۔ایک ایک کتاب کیلئے ترستے تھے کیھلتے تھے اور دور دراز علاقوں کے سفر کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف نے تو دل گردے اور خون جگر سے علوم نبوت اور فون اسلامی کی آبیاری کی ،اوراب وہ کہاں؟ ۔ نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر کہاں؟ ۔ نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر مندے اور قا ، جب علم دین ان کی پہلی اور آخری ،ارے ؛سلاف کا ایک یادگار دور تھا ، جب علم دین ان کی پہلی اور آخری

خواہش ہواکرتی تھی۔اگرزندگی بسرکرتے توعلم کیلئے، کماتے اور کھاتے توعلم کیلئے، الزتے اور جہادکرتے توعلم کیلئے۔ان کی حیات و فات علم پرتھی۔علمی تشکی اور ذوق وشوق مطالعہ نہ ہوتا تو آج قاسم نا ناتو گئے جہۃ الاسلام نہ بنتے ،مولا نا رشید احمد گنگو ہی ابوحنیفہ ہند کے لقب کے حقد ار نہ تھم ہرتے ،حضرت مدنی "شیخ الاسلام اور شیخ العرب والحجم کے لقب سے ملقب نہ ہوتے ،حضرت مولا نامفتی محمود سیاسی عظمت کی معراج کو نہ چھوتے اور حضرت مولا نا عبدالحق "شیخ الحدیث اور قائد شریعت کا بلند مقام نہ یاتے۔ان اکا ہرکی محنت ومطالعہ، ذوق وشوق علم اور تعب ومشقت کے پیش نظر خدانے انہیں علمی کمالات سے نواز ااور ایک دنیاان کی علمی عظمت کی معتر ف ہوئی۔

نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا ، سو بار جب عقیق کٹا تب کمین ہوا اورای حقیقت کو کس قدر بیارے انداز سے سمجھایا گیا ہے۔

بے کوشش و بے جہد تمرکس کوملا ہے، بے غوطہ زنی گئج گو ہر کس کوملا ہے بے خاک کے چھانے ہوئے زرکس کوملا ہے، بے جورکشی تاج ظفر کس کوملا ہے جو رشی تاج ظفر کس کوملا ہے جو رتبہ بالا کے سزاوار ہوئے ہیں، وہ پہلے مصیبت کے طلبگار ہوئے ہیں ہوئے اس انتظام

حضرت شیخ الحدیث اپنا ابتدائی دور طالب علمی کے واقعات بیان کرتے۔ ایک بارفر مایا کہ میں ابتدائی کتابیں پڑھنے کیلئے ضلع مردان کے قصبہ طورو میں گیا۔ تو مدر سے کی پڑھائی کے بعد میں نے کھیتوں میں اپنے مطالعہ کیلئے ایک درخت پرجگہ بنائی تھی۔ اپنے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء لے کرمیں شام تک اس درخت پر چڑھ کر مطالعہ میں مصروف ہوتا (گویا درخت میں آشیانہ بنالیاتھا)۔

حضرت شیخ الحدیث کی نظر میں علم کی بڑی اہمیت اورعظمت تھی ۔تمام تر

سیای ، انظامی امور میں مشغولیت کے باوجود آپ زیاد ۃ فی العلم کیلئے ہروفت مطالعہ کو حزز جان بنائے رکھتے ۔ اسی ذوق مطالعہ اور انہاک علم نے آپ کو این ہم عصرعلاء میں ممتاز کردیا تھا۔

وہ بزم اب کہاں وہ طرب کا ساں کہاں ساقی کہاں وہ جام ہے ارغواں کہاں ڈھونڈیں ہم اب نقوش سبک رفتگان کہاں اب گرد کارواں بھی نہیں کارواں کہاں فروق مطالعہ اور کتب بنی کا اشتیاق

مخدوم ومکرم حضرت مولا نا حافظ انوار الحق مدظلہ جو حضرت کی مجلس کے حاضر باش ہونے کے علاوہ آپ کے نور نظر بھی ہیں اور حضرت کے شب وروز کے رفیق سفراور خادم بھی ۔ اللہ نے انہیں علم وفضل سے بھی نواز ا ہے ۔ وہ فرماتے ہیں!

اور تدریس کا سلسله جاری رکھسکوں۔ انبہا ک مطالعہ

جن دنوں صحت کچھ اچھی رہی گھر میں زیادہ تر وقت مطالعہ میں صرف کرتے ۔ جبکہ حالت بیتھی کہ چھوٹے سے گھر میں مختفر سا کمرہ اور اس کے اردگرد ہم بھائیوں ، بہنوں کے ججوم اور ان کے شور و غو غاکی وجہ سے (سمی معمولی سے طالب علم تک کیلئے بھی مطالعہ ناممکن ہوتا) لیکن انہوں نے بھی بھی کسی قتم کی تنگی کا اظہار نہ فر مایا۔

مطالعہ کے وقت کا بول میں روئی رکھ لیا کرتے ہے

حضرت مولا نا حافظ محمہ سیارالدین صاحب فاضل حقانیراوی
ہیں کہ احقر نے وارالعلوم دیو بند میں میبذی حضرت شخ الحدیث سے
پڑھی تھی ،عصر کے وقت میں باب الظاہر جایا کرتا تھا۔عصر کے بعد
حضرت کامیبذی کا درس ہوا کرتا تھا۔ میرازیادہ قربی تعلق دارالعلوم
دیو بند میں مولا نا عبدالحق نافع سے تھا جو کہ خود بھی خاموش رہتے تھے
اور ان کے کمرے میں سکوت ہوا کرتا تھا۔ حضرت شخ الحدیث کے
کمرہ میں طلبہ کا بجوم اور شور وغو غا ہوتا گراس کے با وجود حضرت شخ الحدیث نے
الحدیث ہرابر مطالعہ کرتے رہتے اور جب آ ب کے کمرہ میں شور
نیادہ ہوجاتا تو آ ب کا نوں میں روئی رکھ لیا گرتے تھے، گر غایت
شرم وحیا کی وجہ سے کسی کو بیانہ کہتے کہ شور نہ کرو، اس سے حضرت کی فرض بیہ ہوتی کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، طلبہ اپن ظرافت
میں گھے ہوتے ہیں ،مبر وحلم اور خندہ روئی میں آ ب کے مقابل اُس

سوانح شخ الحديث<u>ٌ</u>

<u> ذوق علم 'شوق مطالعه 'پينديده اشعبار</u>

45

وقت دارالعلوم د یو بند میں کوئی د وسری نظیر نہیں تھی ۔ (خصوصی نمبرص ۲۱۲)

چلتے چلتے مطالعہ

حضرت مولا نامحمرز مان کلاچوی تحریر فرماتے ہیں کہ:
حضرت شیخ الحدیث کو مطالعہ حدیث کا اتنا شغف تھا کہ گھر اور
مدرسہ میں تو بیہ معمول رہا۔ گھر سے مدرسہ آتے وقت جبکہ ان دنوں
راستہ میں گھنڈرات تھے بھر بھی راستہ میں تر مذی کی تقاریر وغیرہ کے
مسودات پرنظر ڈالتے چلتے رہتے تھے۔
مسودات پرنظر ڈالتے چلتے رہتے تھے۔

ذ وق شعروا د ب

حضرت شیخ الحدیث آپی ذات میں ایک ادارہ تھے وہ دریائے شریعت وطریقت کے شاور ،علم وعمل کے شہسوار ،تصوف وسلوک کے امین ، کارزار سیاست کے شناسا ، درس و تدریس میں منہمک ، تحقیق و تدقیق کے علاوہ کتب بینی اور مطالعہ کا اعلیٰ ذوق رکھتے تھے۔لیکن شاعری ان کا میدان اور فن نہیں تھا البتہ تدریس کتب کے دوران آپ نے مختلف شعراء کے کلام کے علاوہ ادب کی بنیا دی کتابوں کو مطالعہ میں رکھا۔جس کی وجہ سے آپ میں عربی شاعری کا بڑا صاف شخراا وراعلیٰ ذوق پیدا ہوگیا تھا۔

ایک دفعہ احقر حسب معمول حفرت شیخ الحدیث کو ڈاک میں آئے ہوئے خط پڑھ کر سنار ہاتھا ان خطوط میں ایک خط پشتو اشعار سے مزین تھا، تو حفرت نے فورا مجھے فرمایا یہ خط جھیجنے والا کوئی باذوق آ دمی ہے، اس کو خط کا جواب بھی پشتو اشعار میں دینا چاہئے ۔تم جا و اور حضرت مولا نا جا فظ محمد ابرا ہیم فاتی صاحب کو بلاؤ۔ خود حضرت شیخ الحدیث کو عربی کے کئی اشعار یاد تھے۔ احقر نے خود حضرت شیخ الحدیث کو عربی کے کئی اشعار یاد تھے۔ احقر نے

حضرت سے کی اشعار سنے ۔ لیکن ان اشعار میں ، مبالغہ آرائی ، مدح سرائی کے بجائے حکمت ، نصیحت اور موعظت ہوتی ۔ برادر مکرم مولا نامحمد ابراہیم فاتی صاحب نے اس موضوع پر مفصل مقالہ تحریر فرمایا ہے۔ ذیل سے اس کے چند اقتباس نذرقار کین ہیں۔ اقتباس نذرقار کین ہیں۔ امام شافعی کی وصیت

ے شکوت اِلیٰ وکیع سوء حفظی فاوصانی اِلیٰ تركِ المعاصی فان العلم فضل من الله و فضل الله لا يعطیٰ لمعاصی (وعوات ص جلد اصفی ۱۹۰۹)

ندکورہ شعر میں امام شافع فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام وکی کو اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی تو میر ہاستاد نے فرمایا۔ علم اللہ کا نور اور فضل ہے۔ جب تک ہر شم کے منکرات اور گنا ہوں سے اجتناب نہ کیا جائے علم کا حصول ناممکن ہے۔ آج کے اس گئے گذر ہے دور کیلئے کتنا بہترین نسخہ ہے کہ اگر تم علم کی دولت چا ہے ہوتو یہ دولت ، تقوی کی ، خشیت الہی اور ترک معاصی کہ اگر تم میم کی دولت چا ہے ہوتو یہ دولت ، تقوی کی ، خشیت الہی اور ترک معاصی کے بغیر شہیں حاصل نہیں ہو سکتی ۔ اس شعر میں طالبان علوم نبق سے کیلئے کتنی عمد ہی اور زرین فیصحت ہے؟ فہل من مذکر

جب نصب العين واضح ہو

مجھی حضرت شیخ الحدیثٌ فرمایا کرتے ،نصب العین کا تعیّن اورمقصد بلنداورمحبوب کی رضا سامنے ہو، تو حضرت خبیبؓ کی طرح آ دمی سولی پر چڑھ جاتا ہے مگرسولی پربھی کہتار ہتا ہے۔

ولست ابالی حین اقتل مسلما بایة شق کان فی الله مصرع و ذالك فی ذات إلاله وان یشا، یبارك علی اوصال شلو ممزع "الله کی میم میرے بدن کے مکڑے کر شیا میں میرے بدن کے مکڑے کر شیا ہیں تو کیا

پرواہ ہے؟ وہ جا ہے گا تو ان مکڑوں پراپنی برکتیں نازل کر دیے گا''۔ ( دعوات حق جلداصفحہ ۴۳۲ )

محبوب کاقلیل بھی بہت ہے

حضرت شیخ الحدیث کی ملاقات کیلئے عالم اسلام کے نامورخفی عالم استاذ عبدالفتاح ابوغدہ دارالعلوم حقانیہ تشریف لائے ، تو حضرت شیخ الحدیث نے انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے استقبالیہ پیش کیا۔حضرت شیخ الحدیث نے فرمایا ،اے معزز مہمان! آپ بہت قلیل مدّت کیلئے یہاں تشریف لائے ہیں اور ہم کواپنے قد وم میمنت لزوم سے نوازا ہے لیکن پھر بھی یہ بساغنیمت ہے کہ آپ کے دیدار سے دارالعلوم حقانیہ کے طلبہ اور عملہ و مدرسین شرفیا بہوئے۔ پھرخو د حضرت شیخ الحدیث نے مندرجہ ذیل شعر پڑھا۔

قلیل منك یکفینی و لکن قلیك لایقال له قلیل معززمهمان نے جب حضرت شخ الحدیث کی زبان مبارک سے بیشعر سناتو وہ بہت محظوظ ہوئے۔ (خصوصی نمبرص ۸۳۸) پیند بیرہ اشعار

ذیل میں چند اشعار جو کہ آپ نے مواعظ ، خطبات یا درس کے دوران سنائے ۔ نذر قارئین ہیں ، باذوق قارئین اس سے حظ وافر حاصل کر سکتے ہیں ،

ارشادفر مایا : عشق کی بیرهالت اسلام میں ' 'جج' ' سے تعبیر کی جاتی ہے اور روزوں کا مہینہ ختم ہوتے ہی اشہر جج شروع ہوجاتے ہیں گھر بارچھوڑ کرمسجد میں آ بیٹھا تو و ہاں سے خیال آیا کہ خدا کا گھر اور مجوب کی تحلیات کا یک بڑا مرکز تو خانہ کعبہ ہے۔ تو محبوب کی تلاش میں سرگرداں سفر جج پر روانہ ہوجا تا ہے۔ تھو ریار میں مجنوں کی طرح

نغے الا پتا ہے کہ وہ عشق میں پرند چرند سے بھی باتیں کرتا ہے اور کہتا

- 4

( دعوات حق ج اص ۲۱ )

ارشادفر مایا:محترم بھائیو! کا ہم جیسے ناچیز اور کجا آ قائے نامدار متابقہ عصلے کا بیان ۔

> ہزار بار بشویم دہن بہ مشک وگلاب ہنوز نامِ توگفتن کمال بے ادبی ست حضوراقد سیالیتے کی جوشان ہے، خدا کے نزدیک تو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مخضر

> بعد از خدا بزرگ توئی قصه مخفر حسن بوسف دم عیسی بدیر بینا داری

### آنچه خوبال همه دارند تو تنهاداری (دعوات حق جلد ۲ صفحه ۳۰۹،۳۰۸)

.....

ارشادفر مایا: حضرت مولا نااحمالی لا ہوری صاحب مرحوم شخ النفیر کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ چالیس پچاس سال تک قرآن پاک کا درس دیا۔ جب دارالعلوم حقانیہ کے طالب علم دورہ حدیث سے فارغ ہوکر دہاں درس میں شرکت کرتے تو بیحد خوش ہوکر دعا کیں دیت ، درس میں ایک ایک طالب علم کے بڑھنے سے خوش ہوتے اور قرآن کی خدمت نے ان کوکیسا دوام بخشا کہ وصال کے بعد قبر مبارک کی مٹی سے عجیب خوشبولا کھوں لوگوں نے محسوس کی ، دس بیس دن بعد میں نے خود جا کر قبر مبارک کی مٹی سوتھی اور ایک عجیب بیس دن بعد میں نے خود جا کر قبر مبارک کی مٹی سوتھی اور ایک عجیب کیست یائی۔ ۔

جمال ہم نشینِ درمن اثر کرو وگرنہ من ہماں خاکم کہ ہستم

امام بخاریؓ کے مزار سے جچہ ماہ تک خوشبو آتی رہی جو حدیثِ رسول اللہ علیہ کے مزار سے جچہ ماہ تک خوشبو آتی رہی جو حدیثِ رسول اللہ علیہ کی برکات کا ظہور تھا۔ مٹی اٹھا اٹھا کر لے جاتے تھے لوگ قبر کو بھر دیتے تھے اور پھر وہ خالی ہوجاتی تھی۔ آخر لوگوں نے دعا کی تو اس کرامت کا ظہور بند ہؤا۔

( دعوات حق جلد اصفحه ۱۹۷ )

ارشا دفر مایا: اطباء، حکماء اور بڑے بڑے ڈاکٹر جوصحت کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں وہ اسباب کے اختیار کرنے کے باوجود

بیار ہوتے ہیں اور مرتے ہیں .....تو حضرت آ دمؓ نے ان (موسیؓ) کوتسلی دی اور تقدیر کے سیرد کردیا ۔ مگر خدا وندکریم نے جب استفسارفر مایا، یو جیما که دانه کیوں کھایا تو ان کو بیہ جواب نه دیا که میری تقتریر میں آپ نے مقرر کیا تھا، بلکہ اعتراف قصور فرمایا اور گڑ گڑانے لَّه سَربّنا ظَلَمنا أنفُسَنَا وَإِنّ لَم تَعْفِر لَنَا وَ تَرِحَمنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الخُسِرينَ -

ی بنده جمال به که زنتهیر خویش عذر بدر گاہ خدا آورد ( دعوات حق جلد اصفحه ۱۵۷ )

ارشادفر مایا:مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنااییا آسان ہے مگراہے نیا ہنا مشکل ترین کام ہے۔ کیونکہ اس دعویٰ کا مطلب پیہ ہے کہ میں نے اپنا سب کچھالٹد کی راہ میں اس کی مرضی کی خاطر فروخت کر دیا پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شانِ کریمی ہے کہ جو چیزیں ہم نے بچے دیں وہ بھی ہماری نہیں بلکہ اس کی دی ہوئی تھیں ، اور اگر ہم نے بیسب کچھ اس کی راه میں قربان کربھی دیا تو اُسی کا دیا ہوا تھا۔

جان دی، دی ہوئی اس کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہؤا ( دعوات حق جلد ۲ صفحه ۲ ۳۸ )

ارشا دفر مایا: اسلام کی عمارت نماز کے ستون اورروز ہ کے ستون پر قائم ہوتی ہے اور ستون نہیں نہ نماز نہ روز ہ ، تو خطرہ ہے کہ ایباشخص اسلام سے باہر ہوجائے۔امام ابوحنیفہ اس لئے فرماتے ہیں كه كافرتونهيل مراس يرخطره م كفركا- يَخشيي عَلِيهِ الكُفرَ -اسلام کو ما نو گے تو در واز ہ بھی بڑار کھو گے۔

> \_ يامن بافليانان دوسي بإبناكن خانه برانداز فيل

(دعوات حق جلد ۲ ۱۵۸)

ارشاد فرمایا: جب صحابه کرام مجرت کر کے مدینه منور ہ منتقل ہوئے تو ان میں سے اکثر بخار میں مبتلا ہو گئے ۔حضرت ابو بکرصد بق کو بخار ہوا اور حضرت بلال گوبھی ، دوسری طرف فطری تقاضے کی بناء یر انہیں اینے شہر مکہ مکرمہ کی یا دبھی ستاتی تھی ۔ چنانچہ حضرت ابو بکرصد بن بخار کی حالت میں بیشعر گنگنایا کرتے تھے۔ كل امرى، مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله اہل عرب رات گذار کر جب ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے۔ صبحك الله بخير كيف اصحبت بخير ام لا حفرت بلال بخار ہے صحت یاب ہونے کے بعد فر مایا کرتے ہے الاليت شعرى هل ابيتن ليلة بواد و حولى اذخر و جليل وهل اردن پوماً میاه مجنةً وهل يبدون لي شامة وطفيل (حقائق السنن جلد اصفحه ۳۳)

ارشادفر مایا: بعض صوفیاء حضرات نے فر مایا ہے کہ و رکااب کی تطہیر میں سات کے عدد کی رعایت اصحاب کہف کی تعداد "سات" کے ساتھ خوب منطبق ہوتی ہے ایک گئے نے اصحاب کہف کے ساتھ رہ کرایک عزت اور عظیم شرف حاصل کرلیا۔

سگ اصحاب کہف روز سے چند

یکاں گرفت و مردم شد

حقائق السنن جاص ۲۰۲۱)

.....

ارشادفر مایا: ایک طالب علم جو کتاب نہیں سمجھنا گراپے کو ناسمجھ تصور کرتا ہے تو اس کا عالم بناممکن ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو جابل سمجھ رہا ہے ۔ آج بے شوق ہے ، محنت نہیں کرتا لیکن آخر ایک دن فکر مند ہو کر کام پرلگ جائے گا ، وہ سو ہے گا کہ علم کی خاطر گھر اور وطن چھوڑ ا ہے اب وقت کیوں ضائع کروں اور پڑھنے لگ جائے گا کیونکہ اس کا اپنے متعلق ناسمجھ ہونے کا عقیدہ ہے ۔ گر جو شخص خود کو سب سے اچھا اور سمجھ دار گمان کرتا ہوائس کا عالم بنتا ناممکن ہے اور اس کی اصلاح مشکل ہے۔

ہرکس کہ نداند وبداند کہ بداند درجہل مرکب ابدالدھر بماند

( دعوات حق جلداصفحه ۱۵۲،۱۵۵ )

ارشادفر مایا: حضرت مولانا رشید احمر گنگونگ کے پاس ایک شخص آیا اور کہامیں نے خواب میں ایک عجیب وغریب خوبصورت عورت کو دیکھا ہے اُس نے کہا میں تہاری حور ہوں ۔ مگروہ آئکھوں سے اندھی تھی ۔حضرت نے فرمایا بھائی! تم نمازیر صنے میں اپنی آئکھیں بند كرليتے ہواور بيطريقه سنت كے خلاف ہے ، كيونكه كمال توبيہ ہے كه د نیا کا بازار بھی گرم ہو گرعاشق کا خیال محبوب ہی کی طرف ہوتہ ہیں مسی کا دھیان ہے تو اس بھرے ہوئے بازار میں چلتے ہوئے تمہاری توجہ ادھراُ دھر کی چیز وں کی طرف نہ ہوگی۔خدا جا ہتا ہے میرے بندہ کی آئکھیں کھلی رہیں مگر دل میری طرف ہواس حال میں بھی خشوع و خضوع کو قائم رکھے۔

درمیان قعر دریا تخته بندم کردهٔ بازمی گوئی که دامن ترمکن ، بهشار باش ( دعوات حق جلد اصفحه ۱۳۳)

# اب م

## اخلاق وعادات اورمعمولات

محبوب دوعالم علی کا چبره اقدس دیکه کرخالفین ، کافراور معاندین بھی بے ساختہ پکار اٹھتے کہ بیہ چبرہ کسی گذاب ، مفتری اور جھوٹے کا نہیں ہوسکتا محدث کبیر علامہ انور شاہ کشمیری کو ایک ان پڑھ تلی نے جب دیکھا تو کہا جب امتی اثنا حسین ہوگا ؟ ......

مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتاہے پیش ذی شعور حلیہ!

حضرت شیخ الحدیث گواللہ نے ظاہری حسن و جمال کی دولت ہے بھی نواز اتھا حضرت شیخ الحدیث نورانی شکل وصورت ،سرخ وسفیدر نگت ، پھول کی طرح کھلٹا ہوا کتابی چہرہ ، نور عبادت سے چبکتی ہوئی پیشانی ،ستوان اور خوبصورت ناک ، روشن و تابندہ اور حیاء سے معمور شرمیلی موٹی موٹی آ تکھیں انار کی طرح سرخ رخسار ،خوبصورت اور گنجان داڑھی اور بھرے ہوئے جسم کے پرکشش اور وجیہدانیان تھے۔

لباس

عام طور پراکٹر سفید گرتا ،سر پر سفید ٹو پی اورململ کا سفید عمامہ ،موسم کی رعایت رکھتے ہوئے بھی کبھار چتر الی چغہ، یا وَں میں دیسی جوتا ( مُصہ ) پہنتے تھے۔ایے اسلاف کی طرح ہمیشہ سادہ لباس میں ملبوس سے تھے۔ بھی لباس کی نفاست ، جدت اور قیمت کالحاظ نہیں رکھا۔ لباس کے معاملے میں حضرت شيخ الحديث كي عادت وسعت اورترك تكلف كي هي كسي خاص فتم اورخاص لباس کی جبتجو نه فرماتے ، جومیسر ہوتا پہن لیتے ۔لیکن دستار اور عمامہ سنت کی مطابقت کی وجہ ہے ہمیشہ پہنتے اور اس پر دوام اختیار فر ماتے تھے۔

تاریخ سلف صالحین میں سوائے چند معدود ہے افراد امت کے اکثر بڑے لوگوں نے لباس کوزا کدا زضر ورت اورستر پوشی کے علاوہ اہمیت نہیں دی حضرت شخ الحديثٌ فرمايا كرتے كه عربي كابيمقوله الهناس باللباس غلط ب بلكه اصل مين اللباس بالناس بونا جا مي \_

انداز گفتگو

حضرت شیخ الحدیثٌ جب گفتگو کرتے تو آواز نه زیادہ بلنداور نه پیت ہوتی بلکہ حضرت کی گفتگو نی تلی ،حشو و زوائد سے پاک ، عام فہم اور تھہر کھہر کر سکون سے ہوتی۔

ائے لقائے تو جواب ہرسوال مشکل از توحل شودیے قبل و قال حفرت شیخ الحدیث جس موضوع پر بات کرتے کھل کر بولتے کہ سننے والوں کی تشفی ہو جاتی ۔ وعظ ونصیحت کا انداز اتنا دل نشین ہوتا کہ از دل خیز د بردل ريزد كا مصداق بن جاتا \_ جب گفتگو مين محمر بي الله كانام نامي اسم گرامی آتا تو درود شریف ضرور پڑھتے۔

يوميه معمولات

احقر کو جس زمانه میں حضرت کی خدمت میں حاضری اور مصاحبت کی سعادت حاصل ہوئی ہیوہ زیانہ تھا جب حضرت میں مصاحب بڑھا ہے اور اعذار و امراض کے اثرات نمایاں تھے۔گھر سے دو

آ دمیوں کے سہارے سے مسجد اور دارالعلوم تشریف لاتے ۔ اس ز مانه میں معمول بیتھا کہ مجمع کی نماز پڑھ کرمسجد میں بیٹھ جاتے ،اینے اورا د وظا یف اورمعمولات جاری رکھتے آئکھیں بندرہتیں ،طلبہاور خدام خاموشی سےمصروف خدمت رہتے۔گاہے گاہے خدام کیلئے دعائيه کلمات سننے يا الله کريم سے مناجاتی انہاک میں آپ کی دھیمی مگریرتا ثیرآ واز ہے خاموشی اور سکوت کی فضاءٹوٹ جاتی تھی اور اگر مبھی کسی طالب علم یا خادم نے حضرتؓ کے اشتغال وانہاک ، فکرو مراقبہ اور ذکر و تلاوت کے باوصف مدا خلت کردی ،کوئی سوال یو چھے لیا، کوئی خبر دے دی تو حضرت کی نیم باز آ تکھیں کھل جاتیں ۔لیوں يرمسكرا هث اور چېره ير جمه توجه اور بشاشت كې لېم دوڑ جاتی - جم طلبه ا ہے شخص کو ملامت کرتے ، اس کی اس حرکت کو بے ادبی اور بے جا جہارت برحمل کرتے ۔گر حضرتؓ اپنے طرزعمل اور توجہ و التفات ہے بھی بیہ تاثر ظاہر نہ فرماتے کہ بیہ بے وقت کی گفتگو کیوں شروع کر دی ۔حضرت کا ذکر ومراقبہ اور تلاوت کا پیمعمول حاشت تک جاری رہتا۔ بعدازاں جاشت کی نماز ادا فرماتے۔ حاضرین وحبین طلبہ و خدام اور اضاف ، دارالعلوم کے فضلاء امت مسلمہ اور عالم اسلام کیلئے بڑے انہاک ،توجہ خشوع وخضوع اور تضرع وابتہال سے جامع دعا کرتے ۔گھرتشریف لے جاتے مہمان ہوتے تو انہیں اپنے ساتھا پنی بیٹھک میں تشریف لانے کی درخواست کرتے اور کوشش ہے ہوتی کہ بیٹھک کا درواز ہ بھی مہمانوں کے لئے خود کھولیں ۔ہم طلبہ دعائیں لے کر اسباق میں حاضر ہونے کیلئے دار العلوم آجاتے۔ حضرتٌ این ضروریات ،مهمانوں کی ضیافت وخدمت اور گھر بلوامور

سے فارغ ہوجاتے تو گھنٹہ ڈیڑھ بعد مخدوم زادہ مولانا انوارالحق مد ظلہ کے ذریعہ گاڑی میں دارالعلوم تشریف لے آتے۔ میں نو وار د تها ، دارالعلوم حقانيه مين داخله ملا اور پھرفورأ حضرت شيخ الحديث كي خدمت و قربت کی سعادت بھی حاصل ہوگئی ۔ منتظر رہتا، حضرت ؓ دارالعلوم تشریف لے جائیں گے تو مجھے بھی اپنی گاڑی میں ساتھ بٹھائیں گے جب گاڑی شارٹ ہوجاتی ،حضرت ؓ میری طرف دیکھ كرمسكرادية خود بيٹھتے مگر بیٹھنے سے پہلے میرے لئے گاڑی كا پچھلا در واز ہ کھولتے مجھے بٹھاتے ، پیرحضرت کامعمول بن گیا تھااور پیمیرا وه زیانه تھا ، جب مجھے گاڑی کا درواز ہ کھولنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا تھا حضرتٌ ہی سے بٹن دیا نا اور درواز ہ کھولنا سیکھا۔ آج اس کی برکتیں ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل وکرم کے کتنے کتنے دروازے کھول دیئے۔ جب دارالعلوم تشریف لے آتے تو دفتر اہتمام میں مہمانوں سے ملتے ان کی ضروریات یو چھتے، ناظم مدرسہ مولانا سلطان محمود سے دارالعلوم کے حالات، رات کے واقعات ،مہمانوں کی خدمت اور معاونین کی آمد ونصرت کے بارے میں دریافت فرماتے ملک یا بیرون ملک سے دارالعلوم کے لئے چندہ بھیخے والوں کوفوری جواب لکھوانے کا اہتمام فرماتے ،اگر ڈاک آئی ہوتی تو مجھے بلاکر تازہ ڈاک سنتے اور جوابات تحریر کرنے کیلئے اشارات لکھواتے ، درس حدیث کا وقت ہوجا تا تو تمام مشاغل اورمصرو فیات یک لخت ترک كركے فوراً دارالحديث ميں تشريف ليجاتے اورضعف وامراض اور متعددعوارض کے باوصف بڑے شوق اور محبت سے حدیث کا درس دیتے۔ دوپہرکومہمان ہوتے ،توان کی ضیافت کا خوب خوب اہتمام

کرتے طبیعت برضعف ومرض کا اثر ہوتا ،تو مہمانوں سے اجازت لے لیتے اور اگر طبیعت درست ہوتی ، تو تعلیمی سال کے آخر میں ظہر کے بعد بھی درس حدیث کیلئے وقت لیتے ، مولانا انوارالحق کے کوارٹر میں قیلولہ بھی کرتے اور مطالعہ بھی ،احقر سے تر مذی شریف کا متن ،حواشی اوربعض شروحات کی عبارات پڑھواتے کہاپنی نظر کمزور ہو چکی تھی درس پڑھانے کے بعد مولانا حافظ انوار الحق آپ کو گاڑی میں گھر پہنچادیتے عصر کی نماز کیلئے تشریف لاتے تو مسجد محبین ومخلصین اساتذہ وطلبہ اور دور درازے آنے والے اضاف سے بھری رہتی تھی حضرتٌ نماز ہے فارغ ہوتے تو محبین میں گھر جاتے ، ملاقاتیں دعائیں اذکار ، علوم و معارف سے معمور ارشادات ، ملکی و بین الاقوامي حالات خاص كرجها دا فغانستان گفتگو كاموضوع ہوتا اورجس روز احقر حقائق السنن شرح اردو جامع السنن للتريذي كےمسودات لے کر حاضر خدمت ہوتا تو وہ کا مجھی ساتھ ساتھ چلتا ۔حضرتٌ امالی سنتے بھی تھےاوراصلاح بھی کرتے تھے پیسلسلہمغرب تک اور جب کام زیادہ ہوتا تو مغرب کے بعد بھی کافی دیر تک چلتار ہتا تھا، تاہم عصر کی مجلس میں اگر افغان مجامدین موجود ہوتے تو حضرت ٌ پرشوق جہا د کے غلبہ کے پیش نظرخصوصی کیفیات کا اظہار ہوتا تھا۔

(خصوصی نمبرص ۹۹)

عا دات وخصائل

حضرت شیخ الحدیث نے اپنے قصبہ میں پاک صاف ، بے داغ غیر جانبدارانہ زندگی گزاری کبھی کسی کی ذاتیات ،لڑائی اور فساد میں مداخلت نہیں کی ، بلکھ کے کیلئے ہمیشہ کوشاں رہتے ۔حضرت شیخ الحدیث کے زمانہ طالب علمی میں دیو بند کے طلبہ کہا کرتے ، خدا تعالیٰ نے ا یک فرشتہ ( مولا نا عبدالحقؓ ) دارالعلوم دیو بند میں بھیج دیا ہے کیونکہ آپ کے مزاج میں پٹھانوں کی روایتی تختی ،ضداور تشدد کا غلبہ ہیں تھا حضرت شیخ الحدیث کے ایک دیرینه رفت اور زمانه طالب علمی کے ہم سبق ساتھی مولانا انورشاہ نے ایک باراکوڑہ میں احباب سے فرمایا "میں نے چارسال کی رفاقت میں نو جوانی کے عالم میں اس شخص (مولا نا عبدالحق ) میں کسی گناہ کا اثر محسوس نہیں کیا۔ بعینہ اسی طرح کے الفاظ میاں جی'' منے شاہ'' (جو دیوبند میں صاحب کشف و کرامات بزرگ ہوئے ہیں ) کے بارے میں علماء دیو بند کہا کرتے تھے کہ منے شاہ صاحب وہ عارف باللہ ولی کامل ہیں جن کے قلب و جگر میں بھی کبیرہ گناہ کا تصور ہی نہیں آیا (واللہ اعلم) حضرت شیخ الحديثُ كواين اخلاق كريمه كى وجه سے طلبا' 'انفع كل' كے لقب سے یا دکرتے حضرت شیخ الحدیث دوران طالب علمی حصول علم کے ساتھ ساتھ اپنے طالب علم ساتھیوں کے ساتھ ہرمکنہ تعاون کرتے ۔اپنے ساتھیوں کے ساتھ قریبی دیہا توں میں تبلیغی جلسوں کا انعقاد کرتے تا کہ سادہ لوح شودر ہندؤں کوعیسا ئیوں کے نرغے سے بیجا کر اسلام کے دامن سے وابسۃ کردیں۔

مولا ناعبدالحق انفع

مولانا عبدالحق نافع دارالعلوم دیوبند میں مدرس تھے۔حضرت شیخ الحدیث جب خدمت تدریس پر مامور ہوئے تو طلبہ کے رجمان محبوبیت ومقبولیت اور اساتذہ واکابر کی توجہ وعنایت کا مورد بن مجمع بیت ومقبولیت اور اساتذہ واکابر کی توجہ وعنایت کا مورد بن مجمع العرب والعجم مولانا سیّد حسین احمد مدنی شیخ العرب والعیم مولانا سیّد حسین احمد می سیّد و سینت و مولانا سیّد حسین احمد مدنی شیخ العرب والعیم مولانا سیّد حسین احمد مدنی شیخ العرب والعیم مولانا سیّد حسین احمد می سین احمد می سینت و مولانا سیّد حسین احمد می سینت و مولانا سیّد حسین احمد می سینت و مولانا سیّد حسین احمد می سینت و می سینت

نافع ہے ای امتیاز کوقائم رکھنے کیلئے انفع کہد دیا۔ بس پھر کیا تھا، سب
کو سے پہند آیا، کہ سب کے دلول کی ترجمانی تھی۔ ارباب اہتمام
اسا تذہ اور طلبہ سب کی زبان پر'' عبدالحق انفع'' آگیا اور آپ ای
نام سے معروف ہو گئے اور پھر بیا لیک حقیقت واقعہ ہے کہ آپ اپن عمدہ صلاحیتوں، درس و تذریس، جامعیت اور قوی و ملی خدمات کے
لیاظ ہے'' انفع ہی انفع'' ثابت ہوئے۔

حكمت وتدبير

حضرت مولا نا عبدالحنان صاحب حضرت شیخ الحدیث کے دور طالب علمی کے ساتھی ہیں وہ اپنی عینی شھا دت بیان کرتے ہیں۔

'' حضرت کے حسن اخلاق کا بیاثر تھا کہ ایک مرتبہ دھلی میں پڑھان طالب علموں کا آپس میں جھڑ اہوگیا، جس کے نتیجہ میں موضع ٹوپی کا ایک طالب علم قل ہوگیا۔ پھر کیا تھا واقعہ نے اتنی شدت اختیار کی کہ حکومت وقت بھی فسادرو کئے میں ناکام اور بے بس ہوگی۔ بالآخر ایک وفد حضرت شخ الحدیث کی قیادت میں بطور جرگہ دھلی پہنچا۔ فریقین سے بات چیت ہوئی تو اہل جرگہ کے خلوص اور حضرت شخ فریقین سے بات چیت ہوئی تو اہل جرگہ کے خلوص اور حضرت شخ الحدیث کی فرم گفتگواور پراٹر شخصیت نے کام کردیا۔ راضی نامہ ہوگیا اور شروفساد کے بادل جھٹ گئے۔ تو دھلی کے لوگ انگشت بدندان اور شروفساد کے بادل جھٹ گئے۔ تو دھلی کے لوگ انگشت بدندان نے کہ جوکام حکومت نہیں کرسکی وہ چند بوریا نشین طالبان علوم نبوت نے کردکھایا''۔ (خصوصی نمبرص ۱۱۰)

وفورشفقت ومحبت

مولا ناانوارالحق صاحب راوی ہیں

''ان کا بیتعلق مرف اہل محلّه اور ہمسابوں تک محدود نه تھا بلکه

پورے شہراور اردگرد کے اہل دیہات اور متعلقین کو بھی اپی خصوصی
تو جہات سے نواز تے تھے۔ صحت کے ایام میں اکوڑہ خٹک جیسے
بڑے قصبہ اور قرب و جوار کے دیہات میں جہاں کہیں سے بھی میت
و جنازہ کی اطلاع آتی شرکت کیلئے پہنچ جاتے حتی کہ جب تک مکمل
صاحب فراش نہ ہوئے یہ معمول جاری رکھا اور بیان کے اس تعلق
اور روحانی عظمت کا نتیجہ تھا کہ عیدین کے موقع پر علاقہ کے ہزاروں
لوگ عید کی مبار کبادی کی خاطر دور در از سے ان سے ملنے کے لئے
آتے، ہرایک سے ملنے کیلئے اپنے مقام سے ضرور اُٹھتے اور رخصتی
سے پہلے ہرایک کواپنی مخلصانہ اور طویل دعاؤں سے نواز تے۔ ہر
ایک ملاقاتی واپسی پر بیت سے در کے رجاتا کہ آپ کی خصوصی محبت
ایک ملاقاتی واپسی پر بیت سے در کے رجاتا کہ آپ کی خصوصی محبت
اور تعلق کا محور میں ہی ہوں اور یہی نبی کریم عیالیتے کی سنت بھی ہے'
اور تعلق کا محور میں ہی ہوں اور یہی نبی کریم عیالیتے کی سنت بھی ہے'

صبروتحل

سلف صالحین، ائمہ دین اور اکابرین علاء دیو بند کو اللہ نے بُر دباری اور حلم کی جو صفات عالیہ عطافر مائی تھیں۔ آج ان کی مثالیں ملنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ امام اعظم ابو حلیفہ یے متعلق منقول ہے۔ آپ دو پہر کو قیلولہ فرمار ہے تھے، ایک شخص نے کہا، مجھے فرمار ہے تھے، ایک شخص نے کہا، مجھے مسئلہ بو چھنا تھا لیکن بھول گیا ہوں۔ فرمایا! اچھا جب یاد آجائے تو آجانا۔ وہ چلا گیا پھروا پس آیا، حضرت امام صاحب سوئے ہوئے تھے، آئھلگ گئی تھی۔ اس شخص نے آرام میں خلل ڈالا، نیند سے بیدار کیا، جب امام صاحب ورداز ے پر پہنچ، تو اس شخص نے پھر کہا، حضرت مسئلہ بو چھنا تھا لیکن بھول گیا

ہوں۔الغرض تین چار بارامام اعظم کو دھوپ میں بلایا، نیند میں خلل ڈالا اور
آخر میں مسئلہ پوچھا کہ انبان کا پاخانہ میٹھا ہوتا ہے یا کر وا؟ تو امام اعظم نے
جواب دیا، جب انبان پاخانہ کرتا ہے، تو اس وقت میٹھا ہوتا ہے، جب سو کھ
جاتا ہے تو کر وا ہوجاتا ہے۔اس شخص نے پھر کہا، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا
آپ نے پاخانے کا ذا گفتہ چکھا ہے؟ امام اعظم نے بر صروق سے جواب
دیانہیں، میں نے نہیں چکھا،البتہ دلیل سے ہے کہ جب آ دمی پاخانہ کرتا ہے، تو
اس پر کھیاں بیٹھیں ہیں اور جب پاخانہ سو کھ جاتا ہے، تو کھیاں نہیں بیٹھیں،
چونکہ کھیاں ہمیشہ میٹھی چیز پر بیٹھی ہیں۔اس لئے میں نے کہا کہ پاخانہ پہلے میٹھا
ہوتا ہے اور سو کھنے کے بعد کر وا ہوجاتا ہے۔

حلم اور بُر دیاری

حضرت شیخ الحدیث صبر و خل ، علم و بُر د باری اور اسلامی اخلاق کے بلند معیار کے حامل تھے۔ ایک بار ایک سائل مہمان کے لباس میں دفتر وار العلوم میں آئے حضرت شیخ الحدیث نے یو چھا کیسے شریف لائے؟ کیا کچھ کام ہے؟ تو وار دمہمان نے کہا، مجھے پوشیدہ بات کرنی ہے، آپ باہر آئے۔ حضرت شیخ الحدیث نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کے ہمراہ باہر تشریف لے گئے۔ اس نے بوچھا مجھے گندم کا بھاؤ معلوم کرنا ہے۔ آئ کل کیا بھاؤ ہے؟ حضرت نے مسکرا کرفر مایا بھائی! گندم کے بھاؤ کا مجھے تو پہتہیں۔ دفتر والوں کو پہتہ ہوگا۔ ناظم صاحب سے یو چھلو۔ اس شخص کا یہ بھدا طریقہ بھی حضرت گوشاق و نا گوار نہ گزرا۔

پیدا کہاں ہیں ایسے پراگندہ طبع لوگ • شاید کہ تم کو میرسے صحبت نہیں رہی ای قشم کا ایک اور واقعہ حضرتؓ کے بو تے مخدوم زادہ حافظ راشد الحق صاحب سناتے ہیں۔

## میں آ رام کروں اورمہمان انتظار کر ہے؟

''ایک واقعہ پیجھی من کیجئے ، ایک دفعہ حضرتؓ مدر سے سے گھر تشریف لائے ،ایک بچ کا وقت تھا ، کھا ٹا کھایا ،نماز پڑھی ، آ تکھوں میں دوائی ڈالی اورسو گئے ۔اننے میں پاہر بیٹھک میں کوئی مہمان آیا تو کسی بچے نے حضرت کو نیند سے اٹھایا تو حضرت ؓ نے کہا کہ مہمان کو اویر بالائی منزل (جہاں حضرتؓ تھہرتے) لے آؤ، میں حضرتؓ کے کمرے میں حاضر ہوا اور ان سے کہا کہ مہمان کو میں نے بٹھادیا ہے، شام کوآ پیل لیں گے۔ آپ نے ابھی دوائی آ تکھوں میں ڈالی ہے، کچھآ رام کرلیں۔حضرتؓ نے فرمایا کہیں مہمان کواویر لے آؤ یہ مناسب نہیں کہ میں یہاں آرام کروں اور مہمان میراا تظار کر ہے میں مہمان کو اوپر لایا اور مہمان سے آ یے حسب معمول اٹھ کر ملے ویسے تو مہمان دیکھنے میں ایک عالم نظر آرہا تھا۔سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے،سفید داڑھی تھی الیکن تھوڑی دیر میں جھے پتہ چلا کہ وہ تخص یا گل ہے اور ذہنی مریض ہے اور حضرت سے الے سید مے سوال كرنے لگا، بھى كہنا تھا كەوضو ميں كتنے فرض ہيں اور بمعى كہنا كەروز و سال میں ایک دفعہ کیوں فرض ہے ، سارا سال کیوں نہیں ہوتا ۔ جعزت " كوكافي ديرتك تنك كيا، من نے حفزت سے كہا، كهان كو لے جاول؟ حضرتؓ نے فر مایا کہبیں بیٹھنے دو،اس کی تسلی مجھ سے ہو ر بی ہے۔

حضرتٌ نے یا گل شخص کود و بارہ بلالیا

"ا تفاق ہے وہی شخص کچھ عرصہ بعد پھر دو پہر میں حفرت ہے ملے کے لئے آیا اور کسی نے آپ کو اطلاع دی۔ جب میں نے بیشک میں دیکھا تو وہی ذہنی مریض شخص تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ جا کہ حفرت گھر رہیں ہیں، حفرت نے مجھے بلایا کہ کون تھا میں نے کہا یہ وہی پاگل شخص تھا جو کچھ عرصہ پہلے آپ سے ملنے آیا تھا۔ حضرت نے فر مایا: اب کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے اس کو رخصت کردیا ہے۔ فر مایا! جا وَ اور اسے بلا وَ، میں نے کہا کہ حضرت آپ آ رام کررہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، لیکن حضرت کا تکم تھا اور آپ کا تکم میرے لئے فرض سے کم نہیں تھا۔ ع

میں نے اُسے بلایا اور پھراس طرح اس نے حضرت کو تنگ کرنا شروع کیا۔ میں سو چتا ہوں کہ اس حد تک مہمان نوازی کا اور کسی کا دل رکھنا آج کل کے انسانوں کا شعار نہیں ہے اور بظاہر نہ کسی کے بس کی بات ہے اور میرے خیال میں بیصفات و کمالات حضرت کی ذات کے ساتھ مختص تھیں۔ ہم جتنی بھی کوشش کریں لیکن مشکل ہے ، بلکہ ناممکن ساتھ مختص تھیں۔ ہم جتنی بھی کوشش کریں لیکن مشکل ہے ، بلکہ ناممکن سالگتا ہے کہ ایسے بلنداخلاق اپناسکیں۔ (خصوصی نمبرص ۱۷۰)

حضرت شیخ الحدیث جھوٹوں پر بھی بڑے شفق سے اور اخلاق نبوی (علیقہ بھی کریم علیقہ بھی (علیقہ بھی کریم علیقہ بھی (علیقہ بھی کریم علیقہ بھی چھوٹے بچوں سے محبت کرتے شے اور مجلس میں اگر کوئی پھل میوہ آ جاتا، تو پہلے چھوٹے بچوں سے محبت کرتے شے اور مجلس میں اگر کوئی پھل میوہ آ جاتا، تو پہلے چھوٹے بچو نے بچو کو دیتے ۔ حضرت شخ الحدیث بھی اپنی عظیم دینی ذمہ داریوں کے باوجود بچوں کی پوری رعایت رکھتے ۔ سر پر دست شفقت پھیرتے، اس لئے باوجود بچوں کی پوری رعایت رکھتے ۔ سر پر دست شفقت پھیرتے، اس لئے

طالبات پرشفقت،قرآن سننے کا اہتمام اور انعام

استاذ العلماء ، محدث كبير حضرت شيخ الحديث كي مبارك مجالس میں متعدد بار حاضری کی سعادتیں اوران کی بے پناہ شفقتیں وعنایتیں مجھے بھی حاصل ہوئی ہیں ، جب میں جھوٹی تھی ، تو اکثر والدصاحب مولانا عبدالحليم دروى مدظله مجھے حضرت شيخ الحديث كى خدمت مبارک میں لے جاتے دعا کیلئے۔حضرتٌ دیرتک میرے حق میں دُعا کرتے ، پھرنگاہ شفقت اور پُرخلوص دعا ؤں سے رخصت کرتے ، پیر سب حفزت شیخ الحدیث کی دعاؤں کی برکت تھی کہ والدصاحب نے مجھے جامعۃ البنات سرڈ ھیری میں حفظ القرآن کیلئے داخل کیا۔ جب بھی میں مدر سے سے گھر آتی تو آپ کی زیارت مبارک کیلئے والد صاحب کے ساتھ ضرور جاتی ۔ میں آ گے بڑھ کر حضرت کوسلام کرتی بہت شفقت ہے اینے نز ویک بٹھاتے پھر فرماتے کہ کوئی رکوع سناؤ ( تلاوت کرو ) میں تلاوت کر لیتی ، پھرشفقت ومحبت سے مجھےانعام (مجھی یانچ رویے، بھی تین رویے ) مرحمت فر ماتے۔ ا يك د فعه جب والدصاحب، ميں اور مير ابھائى قارى مطيع الرخمٰن

حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ،تو آب نے تلاوت کیلئے فرمایا

میں نے سورۃ الفتح کا آخری رکوع تلاوت کیا ، میرے بھائی کو بھی

فر مایا، تواس نے سورۃ الناس کی تلاوت کی ، تو حضرت شیخ الحدث نے مجھے فرمایا شاباش! تم نے بڑے بھائی سے بھی بہت نمبر لیے ، پھر مجھے تین روپے اور بھائی کو دورو پے دیئے۔ (جواب بھی ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں ) اور بھائی کوفر مایا تم نے جھوٹی سورۃ کی تلاوت کی لہٰذا تمہیں انعام بھی جھوٹا ملے گا۔

محسن اخلاص

حفرت شخ الحدیث کی سیرت و اخلاق کاسب سے اہم عضر ان کا 

''حسن اخلاص'' ہے، جسے آپ کے حبین و خلصین اور عامۃ المسلمین خوشبو کی 

طرح محسوں کرلیا کرتے تھے۔جس کے پیش نظر آپ زندگی کے ہرموڑ پر دا د 
وخسین سے بے نیاز ،ستائش کی تمنا سے بے پر وا ، بے لوٹی اور بے غرضی سے 
علق خدا کی خدمت کرتے ،ان سے مجت کرتے۔حضرت ؓ کے ہزاروں تلا فده ، 
محبین دوست واحباب ، خدام حتی کہ ذاتی مخالفین کو بھی اس بات کا اعتر ان 
ہے کہ آپ دوستوں سے زیادہ وشمنوں کیلئے سرا پا اور مجسمہ دعا بن جاتے تھے۔ 
احقر کو دس سال خدمت و معیت اور رفاقت کا شرف حاصل رہا ،لیکن احقر نے 
مضرت شخ الحدیث کے خلوت و جلوت میں کوئی تفاوت نہیں دیکھا۔خلوت و 
جلوت اور باہرا ندر حضرت ؓ کا حال کیاں ہوتا ۔قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں 
خطرت آپ اخلاق نبوی (علیقیہ) کا پرتو اور مجسمہ تھے۔ 
خطرت آپ اخلاق نبوی (علیقیہ) کا پرتو اور مجسمہ تھے۔

## ابل

## ذوق عباد ت وانابت اور تقویل و خشیت الهی

#### ذوق عبادت:

عبادت کاذوق اور حلاوت ایک ایی پیش بهااور قیمی متاع ہے جس پر دنیاوی حکومت و بادشاہت کو بھی قربان کیا جاسکتا ہے۔ سنجر کے رکیس نے پیران پیران پیران الاولیاء حضرت عبدالقادر جیلانی " کو در خواست پیش کی کہ ملک نیمروز کی آمدنی الپی لنگر کے لئے قبول کر لیجئے تو حضرت جیلانی " نے فرمایا ۔ ۔ ۔ ذانگہ کہ یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیمروز ہہ کیہ جو نمی خرم من ملک نیمروز ہہ کیہ جو نمی خرم اللہ کریم نے حضرت شخ الحدیث کو وعظ و تقریر درس و تدریس سیای امور اور مدرسہ کے انتظام و انصر ام الغرض تمام دینی خدمات کے ساتھ ساتھ عبدیت اندا اللہ اللہ فنائیت اور بندگی واطاعت کا بھی ذوق سلیم عطافرمایا عبدیت ادار نباللہ سیدی و مرشدی حضرت اقدس قاضی محمد زاہدا تحسینی صاحب قملے عارف باللہ سیدی و مرشدی حضرت اقدس قاضی محمد زاہدا تحسینی صاحب قملے عارف باللہ سیدی و مرشدی حضرت اقدس قاضی محمد زاہدا تحسینی صاحب قملے عارف باللہ سیدی و مرشدی حضرت اقدس قاضی محمد زاہدا تحسینی صاحب قرماتے ہیں :

#### مقام عبدیت:

" فیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب میرے زمانه دار العلوم میں دار العلوم دیوبعد میں مدرس سے ۔ بہت بڑے عالم جامع المعنقول و المعقول سے ۔ ان کی نظیر موجوده دور میں نہیں ملتی ۔ علاء بہت ہیں 'مبلغ ہیں 'مناظر ہیں ادر کئی اچھے اوصاف کے مالک ہیں لیکن میری نظر میں جامع المعنقول و المعقول اور ساتھ ساتھ تزکیہ باطن اور سب سے بڑا کمال یہ کہ مقام عبدیت بھی ہو تو یہ صرف حضرت مولانا عبدالحق صاحب ؓ کی ذات مقام عبدیت بھی ہو تو یہ صرف حضرت مولانا عبدالحق صاحب ؓ کی ذات گرامی تھی ۔ یہ عبدیت بہت بڑا مقام ہے 'اس سے اونچا کوئی مقام نہیں ۔ عبدیت سے اوپر صرف معبوریت ہے۔ " (الحق خصوصی نمبر ص ۲۹۲) عبدیت سے اوپر صرف معبوریت ہے۔ " (الحق خصوصی نمبر ص ۲۹۲)

مولاناحافظ راشد الحق اپنی چشم دیدر پورٹ بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:
" مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں جب ہم سحری کے لئے اٹھتے تو داجی گل (حضرت شیخ الحدیث) کے رونے کیوجہ ہے اکثر آنکھ کھل جاتی ۔ پوری پوری رات نوا فل میں کھڑے رہتے اور ذکر واذکار میں مصروف رہتے اور چول کی طرح روتے ۔ اتناروتے کہ نیچے مسجد میں طلبہ تک کو خبر ہو جاتی کہ حضرت شیخ الحدیث اٹھے ہوئے ہیں اور ذکر اذکار میں مصروف ہیں۔ " (الحق خصوصی نمبر ص ۱۲۷)

حفرت شیخ الحدیث صبح کی نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھ جاتے اور اوراد و ظائف'ذکرومر اقبہ کا معمول التزاماً پورا فرمایا کرتے تھے۔ تنجد 'اشر اق' صلاۃ الاوابین اور قرآن کریم کی تلاوت بھی بلاناغہ کرتے۔ ذوق قرآن :

قر آن مجید کاذوق 'اس کی تعلیم و تدریس 'حفاظت واشاعت 'ترجمه و تفسیر

اور تلاوت کا معمول حضرت مینخ الحدیث کی عادت مستمرہ تھی۔ آپ کے شب و روز کے معمولات میں قرآن مجید کے ذوق کو نمایاں حیثیت اور مقام حاصل تھا۔ ، تلاوت سے انتائی شغف رہتا' بالخصوص رمضان المبارک میں تو قرآن مجید آپ کا د ظیفہ زندگی بن جاتا۔ رمضان المبارک میں دار العلوم حقانیہ کے رکن حافظ سید نورباد شاہ سے ہمیشہ دور کرتے۔ قرآن مجید خوب یاد تھا'اتنایاد کہ تراوی میں سامع کو فتح کا موقع شاذ و عادر ہی ملتا۔ حلاوت قر آن کا ذوق آپ کے ہاں تمام اذواق پر حادی ادر غالب رہتا۔ جب تک ممکن ہواخود درس قر آن اور ترجمہ و تفسیر کااہتمام كرت رہے۔ جب يه سلسله خود جارى نه ركھ سكے تواييخ شاگردوں اور مخلص فضلاء کوشہر میں بیہ سلسلہ جاری رکھنے کی تاکید فرمائی۔ آج مسلمانوں کی زیوں حالی کا برا اور بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآنی تعلیمات کوپس پشت ڈال دیا ہے۔ حضرت مینخ الند جب مالٹا کی جیل ہے رہا ہوئے تو فرمایا میں نے جیل میں مسلمانوں کی بستی اور زوال پر غور کیا تواس کی دو بردی بنیادی وجوہات میرے سامنے آئیں' آپس کااختلاف اور قرآن مجید سے لاغرضی و لا تعلقی۔ حضرت شخ الحدیث کے عام مجالس وعظ 'ارشادات وافادات 'درس ویڈریس 'تعلیم وترہیت اور دعوت و تبليغ اور تمام خطابات كالمضمون " قرآن حكيم " مواكر تا تقار حضرتٌ ات عظیم سحیفه مدایت اور تمام فکری و تهذیبی اور تدنی و اجتماعی ضرور تول کی شمیل کی ضانت قرار دیتے۔

اللی جمیں عامل قرآن کردے مسلمان کردے مسلمان کو پھر نئے سرے مسلمان کردے

جوہر زندگی :

حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا عبد الحق کی حیات ِ مبارکہ کا اصل جوہر' معاصرین اور زمانہ حال کے اساتذہ حدیث 'رہنمایان ملت 'رہبر ان قوم میں ان کا

امتیاز واختصاص ده ذوق و شوق 'وه جذب وسلوک' عشق د محبت 'و ار فدّگی داز خود ر ہٰتگی اور جذب الٰہی و خدامتی ہے جس نے مولانا جلال الدین حقانی جیسے جر نیل ' عظیم افغان رہنما' زندگی کے ہر میدان اور باطل کے ساتھ ہر محاظ پر سر بکف مجاہدین والہین اسلام اور دین کے در د مندول کی تربیت کی جو اکوڑہ خٹک میں دار العلوم حقانیہ کے نام ہے اس دو کان معرفت کا خاص سود اتھا۔ خود احقر نے بار ہادیکھااور بار ہاسنا'ر مضان الربارک کی را توں میں جب ساری کا سَات میں سکوت اور سناٹا ہوتا' حضرت اقدسؑ این بالائی منزل میں بار گاہ ریوبیت میں سر بسجود ہوتے 'سارے وجود پر عجز و انکسار اور غلامی و عبدیت کی کیفیت طاری ہوتی \_ تھر اتی اور لزرتی آواز میں بڑی محبت اور پیار کے لہجے میں آپ کی آواز سننے والے کو بھی لرزادیتی تھی۔ یہ اسم ذات "اللہ" کاذکر ہواکر تاتھا'لفظ" اللہ" کے آخر کو سوز بھری آوازے تھینچ کر جب یکارتے"اللہ" تو یوں محسوس ہو تا کہ پوری کا سُنات میں سلاب آ گیا ہے ' بینے کی کوئی توقع نہیں ' خود حضرتُ اپنے متوسلین اور پیروکارول سمیت و دیے ملے جارہے ہیں اور اس و دینے میں صرف اللہ ہی کاسمارا ہے جسے پکار اجار ہاہے ' بس وہی نجات دے سکتا ہے۔ چبرے کارنگ متغیر ہو تااور والهانه کیفیت طاری رہتی۔ یہ تو حیدواخلاص کی وہ خاص کیفیت اور ذوق ہے جس میں محبت رضائے اللی کے سواکوئی چیز مطلوب و مقصود نہیں رہتی۔

بہر حال" بکّاؤ باللیل 'بسام بالنھار" (رات کو بہت رونے والے دن کو بہت مسکرانے والے) آپ کی صفت تھی۔ رات کو دیدہ گریباں 'دن کو روئے خندال اور زبان گل افتال۔ پھر مقابل امیدر کھتے کہ دن کے سوزو گدازاور راتوں کے رازو نیاز کی خبر قریبی لوگوں کو بھی کم ہونے پاتی تھی۔ یہ کیفیتیں اور در دو صوز اور عشق و مجت کے یہ دلگداز مناظر دیکھ کر مجھے یقین ہو جاتا کہ بس حضر ت اپناسب بچھ اپنے مجبوب کے قد موں میں لٹوادینا چاہتے ہیں۔ ان کا حال دیکھ کر اپناسب بچھ اپنے مجبوب کے قد موں میں لٹوادینا چاہتے ہیں۔ ان کا حال دیکھ کر

زبان حال سے زبان قال بے اختیار گنگنا اعظی ہے --- خواهم که جمیشه در وفائے توزیم خواهم که جمیشه در وفائے تو زیم خاکے شوم و بزیر پائے تو زیم

حضرت خواجہ ضیاء اللہ مشہور صاحب نسبت بزرگ لوگوں کو زجر و تنبیہ کرے فرماتے 'حیف ہے تمہارے حال پر کہ محبت اللی کادعویٰ کرتے ہواور تمہارا یار و محبوب بیدار اور تمہاری طرف متوجہ ہے اور تم خفتہ و غافل ہو 'تم دعویٰ محبت میں جھوٹے ہوورنہ سے عاشقوں کاحال یہ ہو تاہے ---- م

مجنون بہ خیال در دشت دردشت بجستوئے کیا ہے گشت ہے گشت کے گشت کے گشت برز بانش کیا گیا ہے گشت کا زبانش کے گشت

حفرت شیخ الحدیث کابس بی حال اور بی قال تھا۔ رات ساری عباوت میں گذرتی 'ذکر کا التزام ہوتا 'گریہ اور مناجات کا انتهاک رہتا۔ جب صبح ہوتی تو درس قرآن 'درس حدیث و فقہ اور درس منطق و فلفہ کے علمی مباحث میں ذکر یاد خدا اور دعا وانابت الی اللہ کی ایسی راہیں نکال لیتے کہ صبر وضبط کے ہم ھن توٹ جاتے۔ دل اور عشق و محبت کی بے قراری اور ذکر محبوب میں بے اختیاری اور اضطر اب کی کیفیات چھلک پڑتیں ۔۔۔۔ ع

جو چھپ کے بیٹھ بھی تو چرے کو چھپائے نہ بے

گرفتہ دل تھے بڑے روئے یاد کر کے تجھے:

یہ تواحقر کا چشم دید واقعہ ہے زمانہ طالب علمی کے تین سال حضرتؓ کی تجویز و حکم پر حضرتؓ کے برادر خور د کے بالاخانہ میں گذارے اور پھر زمانہ تدریس

کے دوؤھائی سال احقر کارات کا قیام بھی حضرت کی مسجد میں ہواکر تا تھا۔ پھر بعد میں بھی رمضان المبارک میں تو حضرت کا اصر ار ہواکر تا تھا کہ افطاری اور سحری ہمارے ہاں کر لیا کرو۔ احقر کابار ہا مشاہدہ تھا کہ حضرت شخ الحدیث آخرِ شب میں ہید ار رہے 'گریہ وزاری کرتے تو صبر و ضبط کے ہند ھن ٹوٹ جانے 'آواز او نجی ہو جاتی 'اللہ اللہ کی سریلی ور د بھری آواز جس میں گریہ واضطر اب کی آمیزش ہوتی 'کان لگا کر سننے والوں کو بھی رلادی تی تھی۔ حضرت کے کے ذکر سے ایسا معلوم ہوتا کہ بس ابھی ڈو بے جارہے ہیں اور بچانے والا بغیر اللہ کے کوئی نہیں 'اس لئے اسے پکارا بس ابھی اس یقین سے جارہا ہے کہ واقعتا بھی وہی ذات ہے جو ڈوبوں کو بچاتی اور بے سماروں کا سمارا ابنتی ہے۔

تمام رات نہیں سوئے یاد کرکے تجھے گرفتہ دل تھے بڑے روئے یاد کرکے تجھے

تقوى وخثيت اللى :

علاء کرام نے لکھا ہے کہ انسان کے لئے صرف زہدورع عبادت وانابت ہی کافی نہیں بلحہ معاملات اور معاشرت کا صحیح ہونا بھی از بس ضروری ہے۔ اگر حضرت شخ الحدیث کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شخ الحدیث محض تدریبی اور سیاسی آدمی نہ سخھ بلحہ ان علمی عظمتوں اور کمالات کے ساتھ ساتھ اللّٰہ نے ان کو تقویٰ و دیانت کی لازوال دولت سے بھی مالا مال فرمانا تھا۔

## مجھے پھول توڑنے کی اجازت نہیں:

دار العلوم کے فاضل ومدرس حضرت مولانامفتی غلام قادر صاحب راوی میں کہ زمانہ طالب علمی میں میر اایک ساتھی تھا'وہ بھی دار العلوم میں پڑھتا تھا۔ اس نے ایک روز انقاق سے دار العلوم کی کیار یوں میں گئے ہوئے پھولوں سے ایک پھول توڑ لیا۔ بعد میں سوچا کہ میں نے دار العلوم کا پھول توڑ لیا۔ بعد میں سوچا کہ میں نے دار العلوم کا پھول توڑ نے کے لئے نہیں بلکہ دار العلوم کے حسن دجمال اور رونق و بہار کے لئے لگائے گئے ہیں اور اگر مجھے توڑ ناہی تھا تو اس کی مجھے کسی سے اجازت لینی چاہیے تھی۔ چنانچہ اس نے دل میں اپنے آپ سے کہا اب جاؤ اور حفر سے مشخ صاحب سے اس کی اجازت لو۔ چنانچہ وہ طالب علم دفتر اہتمام میں آیا اور حضر سے شخ الحد یث سے بھول توڑ نے کے بعد اجازت اور جرم کی معافی چاہی۔ تو حضر سے شخ الحد یث نے بردی شفقت و محبت اور حد درجہ نرم لہجہ میں فرمایا: "عزیزم! اس پھول کا مالک میں نہیں ہوں 'خداسے اجازت بھی ما نگو اور معافی بھی۔ جب خود مجھے پھول کا مالک میں نہیں ہوں 'خداسے اجازت بھی ما نگو اور معافی بھی۔ جب خود مجھے پھول کا مالک میں نہیں ہوں 'خداسے اجازت بھی ما نگو اور معافی ہمی۔ جب خود مجھے بھول کا مالک میں نہیں ہوں 'خداسے اجازت بھی ما نگو اور معافی ہمی۔ جب خود مجھے بھول کا مالک میں نہیں ہوں 'خداسے اجازت کو کس طرح اجازت دے سکتا بھول۔"

## كيڑے استرى كرنے كى اجازت نہيں:

 زیاده کا بجھے علم نہیں۔ " حضرت نے صراحتاً انکار بھی نہ فرمایا کہ انداز سخت نہ ہواور درجہ علیا کی کتب کے ایک استاذ اور اپنے وقت کے عظیم شخ کی کبیده خاطری نہ ہونے ہونے پائے اور اجازت بھی نہ دی کہ اجازت کی باضابطہ کارروائی نہیں ہوئی تھی۔ خود حضرت دیروی مد ظلہ نے بعد میں ارشاد فرمایا کہ حضرت شخ الحدیث کا کتنا پیار ااور معصومانہ انداز ہے۔ اس کے بعد حضرت دیروی کا معمول یہ رہا کہ اپنا اور اپنے خاندان کے کپڑے گھر میں وار العلوم کی مجلی استعال کرنے کے جائے بیبی میں اپنے دوستوں کے ہاں بھیج دیا کرتے سے اور وہیں سے استری ہوگر آیا کرتے ہے اور وہیں سے استری ہوگر آیا کرتے ہے۔ (الحق خصوصی نمبر ص ۲۱۲)

حضرت مولانا عبدالمنان فاصل دیوبد حضرت میخ الحدیث کے رشتہ دار ادر خاندان کے ایک فرد ہیں۔انہوں نے شب روز حضرت کی زندگی کو دیکھا' پر کھا۔وہ اینے مشاہدات بیان فرماتے ہیں--

یہ سب کچھ شخ الدین مولانا عبد الحق آئے تقوی ادر اخلاص کا نتیجہ تھا۔
شخ الحدیث نے اپ آپ کو کبھی مہتم نہیں سمجھا بلکہ مدرے کاسب کچھ مجلس شوری کے سپر دہا۔ کی چیز میں خود و خل نہیں دیتے تھے۔ مجلس شوری کے اجلاس میں فاموش بیٹھ کر ممبر ان شوری کی طرف دیکھتے اور سنتے رہتے تھے یہاں تک کہ کسی طازم کے تقر ریا تخواہ کی کی بیشی میں بھی بھی ابنا اختیار نہیں چلایا بلکہ اس کے لئے بھی ممبر ان شوری میں سے ایک چھوٹی کمیٹی مقر ر فرمالیتے اور ان کے فیصلہ پر عمل فرماتے۔ ان کی امانت اور دیانتداری میں تو کچھ کام نہ تھا 'آپ اس ایک مثال سے قیاس کرلیں کہ کتنی حد تک مخاط زندگی گذاری۔ وہ یہ کہ میں تو چونکہ گھر کے اندر کا آدمی ہوں 'مجھے ان کے خاتی حالات کا بھی علم ہے۔ ایک

مرتبہ میں نے حضرت شیخ الحدیث کو گھر میں انتائی غصہ میں دیکھاجب کہ اس سے قبل میں نے بھی جھی حضرت کو ایسے غصہ میں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ واقعہ بیہ ہے کہ سوئی گیس کے آنے سے پہلے مطبخ کے تنور میں لکڑیاں جلائی جاتی تھیں تو لکڑیاں جل جانے کے بعد جو کو کلہ رہ جاتا تو چھاکر دارالعلوم کے لئے بیچ دیا جاتا۔ حضرت کے گھر میں بھی وہ کو کلہ انگیا تھی کے دارالعلوم کے لئے بیچ دیا جاتا۔ حضرت کے گھر میں بھی وہ کو کلہ انگیا تھی کے لئے قیمتاً منگوایا جاتا تو ایک روز حضرت نے کو کلہ کی پوری گھر میں پڑی ہوئی دیکھی کے بیچ چھاکہ کو کئے کی قیمت داخل کر دی گئی ہے۔ کہا گیا کہ ابھی داخل نہیں کی تواس بیت پر جانے گی۔ بات پر بے اختیار غصہ فرمایا اور فرمایا یہ خیانت ہے بتھیں عادت پڑجائے گی۔ بات پر بے اختیار غصہ فرمایا اور فرمایا یہ خیانت ہے بتھیں عادت پڑجائے گ

#### اعطاء سند كامعامله:

اکثر دیکھا گیا ہے کہ بعض مدر سول میں طالب علم سے فیس لے کر سند دی جاتی ہے جاہے اس نے اس مدرسہ میں ایک دن بھی نہ پڑھا ہو گر دار العلوم حقانیہ کا یہ قانون ہے کہ جب تک دار العلوم میں دورہ حدیث نہ کیا ہو سند نہیں دی جاتی ۔ حضرت شیخ الحدیث فرضی سند دینا عند اللہ بڑا جرم سمجھتے تھے 'یمال تک کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا غلام غوث ہزار دی جیسے بڑے عالم اور مجاہد اور تمام علماء میں قدر د منز لت والے ایک مرتبہ کسی کی سفارش کے لئے تشریف لائے تو علماء میں قدر د منز لت والے ایک مرتبہ کسی کی سفارش کے لئے تشریف لائے تو حضرت نے صاف انکار فرمایا۔ (الحق خصوصی نمبر 'ص الیضا)

## سند نهیں 'شهادت نامه:

ایسے ہی ہمارا ایک ساتھی مولانا نور محمد سکنہ تورڈ ھیر جو کہ دارالعلوم دیوں ہمارا شریک درس تھا اور وہ فاضل دارالعلوم تھا مگر سمی وجہ سے دارالعلوم دیوہ یہ کے سالانہ امتحان میں شریک نہ ہو سکا تھااس وجہ سے سند نہ مل

سکی تھی وہ متحدہ ہندوستان کے زمانہ سے فوج میں پیش امام تھ 'پاکستان بننے کے بعد یمال آئے تو فوج میں یہ قانون بنا کہ چند دار العلوموں کی سند کے بغیر فوجی امامت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے حضرت شیخ الحدیث سے سند کا تقاضا کیا تو حضرت نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ دار العلوم دیوبھ میں پڑھ چکے ہیں' مگر میں خلاف قانون سند نہیں دے سکتا البتہ شہادت نامہ دے دوں گا کہ میرے سامنے دیوبھ میں دورہ حدیث کر چکے ہیں۔ چنانچہ آپ نے شہادت نامہ لکھ کر میں افران نے وہ شہادت نامہ قول کر لیا۔

(الحق خصوصي نمبر' صابيضاً)

### امتحان کے بعد سندویں گے:

الم کو سند کے لئے ساتھ لایا ' حضرت شیخ الحدیث نے فرمایا کہ اگر آپ اس کے ساتھ الداد کرنا چاہیں تواس کی صورت سے کہ سے دارالعلوم میں دورہ حدیث ساتھ الداد کرنا چاہیں تواس کی صورت سے کہ سے دارالعلوم میں دورہ حدیث میں داخل ہو جائے 'جبکہ اس سے قبل وہ درس نظامی کی کتب پڑھ چکا تھااور روزانہ آتا جاتار ہو اور آپ لوگوں کواس کی آمدور فت کا خرچہ برداشت کرنا چاہیے' امتحال کے بعد سند دے دیں گے۔ چنا نچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔

(الحق خصوصی نمبر' ص الیضا)

ر شوت ہے 'رقم واپس کر دو:

ایسے ہی ایک مرتبہ کوئٹہ سے ایک کرنل صاحب کسی مولوی کو ساتھ لائے اور آتے ہی کافی رقم بطور چندہ دار العلوم میں داخل کردی۔بعد میں سند کا تقاضا کیا۔جب انہوں نے سند کاذکر کیا تو شیخ الحدیث مولانا عبدالحق سند کاذکر کیا تو شیخ الحدیث مولانا عبدالحق سند کا خرک کیا تو شیخ الحدیث مولانا عبدالحق سے ناظم صاحب سے کہا کہ رقم داپس کردو کیونکہ بیر شوت دینا چاہتے ہیں۔ہم مدرسہ میں

ر شوت کی رقم نہیں لیتے۔ چنانچہ کرنل صاحب نے معافی ہانگی اور کہا دراصل مہیں سند کی ضرورت نہیں 'ہم محض امتحان لیناچاہتے تھے کہ یہاں فرضی سندمل سکتی ہے یا نہیں۔ (الحق خصوصی نمبر' صابضاً)

فضاء مسجد كوذاتى استعال ميں لانے ہے احتراز:

تمام عبادات کاخلاصہ 'نچوڑ اور مقصد تقویٰ اور خوف اللی ہے۔ نبی کریم علاقت فرمایا عقل مندی 'دانائی اور حکمت کا ثبوت اللہ کاخوف اور ڈر ہے جے تقویٰ سے تعبیر کیا گیاہے۔ مولانا حافظ انوار الحق صاحب رقم طراز ہیں :

خون خدا ، تقوی دا حتیاط کے اس چلتے پھرتے نمونہ جمسم نے اپی پوری زندگی کے کسی موقع و موڑ پر ان اوصاف میں نہ صرف یہ کہ کی نہ آنے دی بعد قدم قدم اور لمحہ لمحہ اس پر ثابت قدم رہ کر اپنی زندگی کو اور دل کے لئے مشعل راہ مادیا ، جس کی ایک جھلک اس واقعہ میں بھی پورے طور پر نمایاں ہے کہ کافی عرصہ قبل جبکہ ان کے آبائی گھر کے بھل کمر ول کی تعمیر ہور ہی تھی ، لنٹر کامر حلہ آیا تو گھر کے کمر ول کی پشت مجد کے صحن سے متصل ہونے کی وجہ سے مستر یوں کا خیال تھا کہ چھت کا تھوڑ اسا حصہ بطورِ شیڈ مبحد کی طرف فضا میں بڑھایا جائے جس سے گھر کے او پر والے حصہ (جمال حضر سے تمام عمر مقیم رہے) کے صحن میں معمولی فراخی آجائے گی۔ حضر سے کو جب معلوم ہوا کہ مبحد کے صحن کے میں معمولی فراخی آجائے گی۔ حضر سے کو جب معلوم ہوا کہ مبحد کے صحن کے فضائی حصہ کو ذاتی تصر ف میں لانے کا احتمال ہے تو فوراً کام کرنے والوں کو اس ارادہ اور اس پر عمل کرنے دولوں کو اس

ورع و تقوی اور مشتبه اشیاء ہے اجتناب:

مولاناموصوف لكصة بين :-

گھر بلوزندگی' دنیوی معاملات اور ضرور بات میں استعال کی تمام اشیاء میں

انتائی احتیاط برتے ،حتیٰ کہ کسی مشتبہ چیز کوہاتھ تک لگانے کا تصور بھی نہ فرماتے اور یہ احتیاط صرف گر تک محدود نہ تھی باسے دار العلوم کی کسی چیز کوذاتی تصرف میں لانے کا بھی سوچاتک بھی نہیں۔ جس کی ایک ادنی مثال یہ ہے کہ دار العلوم کے ابتدائی دور ہے بھی اس کے اعلیٰ درجہ ہے لے کر نچلے درجہ تک کے تمام ملازمین کی جملہ ضروریات از قتم مکان ، جبلی 'یانی 'سوئی گیس دغیرہ کے اخر اجات دار العلوم بر داشت کررہا ہے ، گر آپ نے آخر دم تک ان تمام سہولتوں ہے اجتناب کیا اور دار العلوم ہے کافی دور اپنے آبائی 'محدود و مخضر گھر میں اپنے ذاتی اخراجات ہے بی گذارہ کر نے پر اکتفاء کیا۔

(الحق خصوصی نمبر' ص ۱۱۹)

## مامانه مشاہر ه اور حضرتٌ كامعمول:

تدریس اور اہتمام و انظام دار العلوم کے عوض انتمائی معمولی مشاہرہ پر قانع رہے۔ بھی بھی تنخواہ کے اضافہ کا مطالبہ تو در گنار خواہش تک کا بھی اظہار نہ فرمایا۔ بہا او قات دار العلوم کی مجلس شور کی کے اجلاسوں کے دوران علی العموم عملہ کی تنخواہوں پر غور اور اضافہ کے مطالبات پیش ہوتے تو اکثر اراکین شور کی حضرت شخ الحدیث کی تنخواہ میں اضافہ پر بھی زور دیتے تو آپ دیگر عملہ کے مشاہرات میں اضافہ کی تنجواہ میں اضافہ پر بھی زور دیتے تو آپ دیگر عملہ کے مشاہرات میں اضافہ کی تنجواہ میں اضافہ کا پر ذور الفاظ میں انکار فرمادیتے۔ چو نکہ آپ کا نظریہ حیات ہی دین کی ضد مت کر کے اس کا اجر و ثواب مابعد الوفات اور آخرت میں حاصل کرنا تھا'اس لئے بہا او قات سال کا جر میں رمضان المبارک کے دوران کی نہ کمر مختصر شخواہ لینے کے بعد سال کے آخر میں رمضان المبارک کے دوران کی نہ کمی شکل میں مشاہرات کی صورت میں لی ہوئی رقم دار العلوم میں بطور چند وداخل فرمادیتے۔ (الحق خصوصی نمبر ' ص ۱۱۹)

لفٹ کی پیش کش ٹھکرادی:

حضرت مولاناانوارالحق تحرير فرماتے ہيں :-

عمر کے آخری سالوں میں جب کہ بغیر دو خدام کے سمارا کے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تھا اس کے باوجود گھر کے بالائی حصہ (جس کی سیر صیال پر چے اور تھکادینے والی تھیں ) ہے اتر کر ظہر ' عصر اور مغرب کی نمازوں میں شرکت کے لئے گھر سے ملحق مسجد میں حاضری فرماتے۔اس دوران آپ کے ایک محتبِ خاص لا ہور کے الحاج محمد کلین (جو کہ اہتداء میں شیخ التفسیر ، قدوۃ السالکین حضرت مولانا احمد علی لا ہوریؓ کے خادم خاص رہے اور ان کی رحلت کے بعد جانشین شیخ التفسیر مرت مولانا عبید الله انور سے تعلق کی بناء بران کے حکم اور مشورے سے حضرت کے حلقہ ارادت میں شرکت کے لئے اکوڑہ خٹک حاضری دینے لگے )ہروقت اس فکر میں رہتے کہ حضرتؓ کے کمرہ سکونت و نقل و حرکت میں جس قدر سوانتیں ہو شیں 'میں ہی ہے خدمت ادا کر تار ہوں۔اللہ تعالیٰ اس بیرہ خدا کو جزائے خیرے نوازے کہ داقعی انہوں نے اپنے شیخ رحمہ اللہ کی خدمت میں کسی قشم کی کو تاہی ہے کام نہ لیا۔ حاجی صاحب موصوف نے حضرت کے باربار بمشکل اینے کمرہ سے معجد دار العلوم آنے جانے کو محسوس كرتے ہوئے ان كى خدمت ميں تجويز پيش كى كه گھر كے بالائى حصہ سے ملحق یڑوی کے مکان ہے دو تین گز کا ٹکڑا خواہ جس قدر دام ہے وہ بیچے خریدلی جائے اور لفٹ کابند وبست میں اینے خرج سے کرناچا ہتا ہوں تاکہ سیر ھیوں سے اترنے کی کلفت سے حضرت کی سکیں۔وہ جب بھی لا ہور سے آتے حضرت اور مجھ ہے اس تجویز پر عمل کرنے کی اجازت طلب فرماتے مگر حضرت اُن کو صرف اں وجہ ہے ٹالتے رہتے کہ چونکہ لفٹ کا دروازہ مسجد کے صحن میں کھلے گاجس کی وجہ سے محد کے ایک حصہ کواینے ذاتی تصرف میں لانے کاار تکاب ہو جائے گا جس سے وہ مجتے رہے۔ (الحق خصوصی نمبر مص ۱۲۰)

تقویٰ کا نقته ثمر ہ دیامیں بھی مل جاتا ہے۔اللہ کریم کادعدہ ہے ' فرمایا جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کے لئے بعد رائے کھول کر راستہ نکال دیتے میں اور اس کو ایسی جگہ ہے رزق دیتے ہیں جمال ہے ان کو گمان بھی نہیں ہو تا۔ حضرت شیخ الحدیثٌ کو بھی اللّٰہ نے تقویٰ کے نقد ثمرات سے دنیامیں بہر ہ مند کر دیا تھا۔وہ اپنی زندگی میں کئی ہار قومی اسمبلی کے ممبر ہے۔ اربابِ حکومت جبین عقیدت جھکانے اور نیاز مندانہ حاضری کو اپنی سعادت سمجھتے تھے اور حضرت شیخ الحديثً كوالله نے دنياوي حوالے ہے اتنى كشاد ەروزى عطافرمائى تھى كە دەا قرار اوراعۃ اف کے لئے ہر وقت اللّٰہ کا شکر اداکر تے رہتے تھے۔

## راب

## زمدو تواضع اور فنائيت

> د نیامیں ہوں'د نیاکا طلب گار نہیں ہوں بازار سے گذراہوں' خریدار نہیں ہوں

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی "کاداقعہ مشہور ہے ان کے خادم نے انہیں اطلاع دی کہ حضرت جو جہاز مالی تجارت اور سامان لیکر آرہاتھا وہ طوفان کی نذر ہوگیا ہے۔ آپ نے فرمایا الحمد لللہ۔ تھوڑی دیر بعد دوسری اطلاع موصول ہوئی

کہ جہاز نہیں ڈوبااور سامان تجارت کٹیر وعافیت کنارے تک پہنچ گیاہے۔ آپ نے پھر فرمایا 'الحمد للہ۔ ایک مرید نے تعجب کااظہار کیا کہ حضرت دونوں صور توں (نفع د نقصان) میں الحمد للہ کا کیا مطلب ؟ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو حضرت شخ کے فرمایا : میں نے دونوں صور توں میں اپنے دل پر نظر ڈالی تو مجھے نہ نقصان پر کوئی غم اور نہ نفع پر کوئی خوشی محسوس ہوئی تو میں نے اللہ کا شکر اداکیا کہ میرا دل اللہ کے سواہر چیز سے خالی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں ۔۔ سے اللہ کے سواہر چیز سے خالی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں ۔۔ سے خیاش و نقرہ وفرزند و زن

ہے میں و سنرہ و ہراند و رن د نیاسونے جاندی اور ہوی پچوں کا نام نہیں بلحہ آدمی خداہے غافل ہو کر اپنی

فکری و عملی توجهات اور توانا ئیول کامر کزان کوہنا لے توبید دنیا ہے۔

ہمارے اکابر بھی بھی دنیا کی طرف نہیں جھے بلحہ" جو گیاسو گیا 'جو ملاسو ملا 'کاعملی مظہر تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانو توگ کو چودہ روپے مشاہرہ ملتا تھا' ان کو کہا گیا کہ مدرسہ عالیہ کلکتہ میں آپ کوبارہ سورو پے تنخواہ ملے گی۔ حضرت نانو توگ نے فرمایا میں ہے بارہ 'چودہ روپے لیتا ہوں تو مہینے کے آخر میں مجھے سوچ رہتی ہے کہ ہے رقم کمال لگاؤل توبارہ سورو پے لیکر ان کو میں کمال محفوظ رکھول گا۔

حضرت شیخ الحدیث خود فرماتے ہتے: دارالعلوم دیوبعد کی تدریس کے دوران کی بار ہمیں مہینوں تنخواہ نہیں ملی۔ دنیا ہے بے رغبتی ہی کا بتیجہ تھا کہ آزمائش کے کسی بھی مرحلہ میں حرص و آز 'لالچ و طمع اور ظلم و تشدد کی کوئی تلوار آب کو کا شیخ میں کامیاب نہ ہو سکی۔ آپ کا اخلاص زندگی کے آخری ۲۰سال میں باربار آزمائش کی کسوئی پر پر کھاجا تار ہااور دہ ہربار زرخالص بن کر نکھر تار ہا،لیکن ابھی آزمائش کا ایک مرحلہ باقی تھا۔

#### وزارت کو ٹھکرادیا :

یہ مرحلہ ۸۵ء کے انتخابات کے بعد صدر ضیاء الحق مرحوم اور وزیر اعظم محمد خان جو نیجو کانئ کا ابینه تشکیل دین تھی۔ اس موقعہ پر صدر ضیاء الحق نے حضرت شخ الحدیث کو سینئر وزیر کے طور پر وزارت کی پیش کش کی اور اصر ار کیا کہ وزارت میں آپ کے آنے سے اسلاما کزیشن کے عمل کی شکیل ہو سکے گ۔ اس کو قبول کر لینے کے لئے ضرورت اور جواز میں سینکڑوں دلیلیں پیش کی جاسمی تھیں مگر آپ نے صاف انکار کر دیا۔ جب ادھر سے اصر ار ہونے لگا تو آپ نے فرمایا میں حدیث رسول کا درس اور مند حدیث کو وزارت کے بدلے ایک لیے فرمایا میں حدیث رسول کا درس اور مند حدیث کو وزارت کے بدلے ایک لیے

کیا آج د نیادی مسابقت اور مادیت پرستی کے اس گئے گذرے دور میں الیی مثال ملنا آسان ہے۔ آج تو حالت سے ہے کہ حصول دولت مقصد زندگی بن چکا

ہے---

یمی بچھ کودھن ہے رہوں سب سے بالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا کیا جیا کرتا ہے یو نئی مرنے والا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے بی عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے

خلوص کی بر کتیں:

حضرت شیخ الحدیث این زمانه طالب علمی کے واقعات جب سنایا کرتے تو فرماتے کہ دار العلوم دیوبعد میں زمانہ طالب علمی میں ہم لوگ نے طلباء کی رہائش کا 'کھانے پینے کااس وقت تک انتظام کرتے جب تک کہ مدرسے کی جانب سے ان کا انظام نہ ہو جاتا۔ جب حضرت شیخ الحدیث نے دار العلوم حقانیہ قائم فرمایا تو تقریباً تین چارسال تک نہ تودار العلوم کانام مشتہر کیا 'نہ دار العلوم کو مشتہر کرنے کے لئے کوئی اشتہار شائع کیا اور نہ با قاعدہ کسی چندہ کی تحریک شروع کی۔ دار العلوم حقانیہ کے اہتدائی دور کے طلباء نے برسی مختیں اور مشقتیں برداشت کیں 'ان کے خلوص کی بر کتیں آج ظاہر ہور ہی ہیں۔

اكرام مسلم :

مخدوم زادہ ذی قدر استاذ المكرّم حضرت مولانا سمجے الحق صاحب اپنی ذاتی ڈائری میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک ڈی ایس پی صاحب آئے اور حضرت کے قد موں میں گریڑے۔ حضرت نے انہیں اٹھا کر فرمایا:

" من تواضع لله رفعه لله"

حضرت کی الیمی تواضع تھی کہ وعظ میں بھی عوام کو مخاطب کرتے توان کواحساس دلاتے کہ آپ کو تو سب بچھ معلوم ہے۔ مثلاً فرماتے کہ مشلوۃ شریف کی وہ حدیث تو آپ نے سنی ہو گی 'خاری شریف میں پڑھا ہو گا۔

(الحق خصوصی نمبر ' ص ۹ ۴)

کی نے مج کہاہے ---

فاکساری نے دکھائیں رفعتوں پر رفعتیں اس زمین بہت نے کیا کیاسال پیدا کئے

معاصرین کی شهادت:

عربی کامشہور مقولہ ہے"المعاصرة سبب المغافرہ" یہ مقولہ بہت ی صداقتوں اور حقیقتوں کا گواہ ہے لیکن معاصرت کی اس کشکش کے ذیل میں بعض معاصرانہ شماد توں کی شاہ کار اور حق پہندی کی گراں قدر مثالیں بھی شاذو نادر ملتی

ہیں۔ انہی میں حضرت شیخ الحدیثؒ کے متعلق ان کے معاصرین کی شہادت بھی اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

خطيب اسلام حضرت مولانا حشام الحق تهانويٌ بميشه حضرت شيخ الحديثٌ کے خاص وصف تواضع ہے ہے حد متاثر رہے اور فرمایا کہ حضرت مولانا عبد الحق" كى تواضع اور فنائيت ان كى فطرت ب 'تضنع سے نهيں بلحد طبيعت ثانيه بن مكى ہے۔ مولانا احتشام الحق تھانویؒ سوشلزم کے مسکلہ پر اپنی مہم کے دوران صوبہ سر حدییں داخل ہوئے تو حضرت کی خدمت میں قاصد بھیجا ملنے آرہا ہوں ' حضرت کی مجھ پر شفقت ہے 'میں حضرت کو اینابزرگ سمجھتا ہوں۔ نوشہر ہ میں ڈاکٹر عطاء الرحمٰن یا یولر (جو قاضی حسین احمر امیر جماعت ِ اسلامی کے بڑے بھائی ہیں ) کے مکان پر مولانا احتشام الحق تھانویؓ نے فرمایا مجھے یا کستان میں اس وقت عزیزترین ذات حضرت مولانا عبدالحق"ہے 'مجھےان کے ایمان واخلاص پریقین ہے۔ دوسرے دن ساڑھے نوبجے دار العلوم تشریف لائے تو یہاں بھی اس قشم کے خیالات کا اظہار دفتر اہتمام میں کرتے رہتے۔ حضرت ؓ نے بھی ان کے استقبالیہ تقریر میں طلبہ ہے ان کے فضائل 'ریبہ و مقام اور حضرت تھانویؓ ہے نسبت ادر دار العلوم کی محبت کاذ کر کیا۔ (الحق خصوصی نمبر ' ص ۵۳)

عربی کا مقولہ ہے" الفضل ما شہدت به الاعدا" حضرت مینخ الحدیثؒ کے سخت سخت مخالفین بھی حضرت کی تواضع 'للہیت اور فنائیت کے معترف تھے۔

محبوب دوعالم علی نے فرمایا جواللہ کے لئے تواضع اختیار کرتا ہے اس کو اللہ کریم رفعت عطا فرماتے ہیں۔ جب رحمت عالم علی صحابہ کی مجلس میں تشریف لاتے تو صحابہ کواپی تعظیم کے لئے کھڑا ہونے سے منع فرماتے اور جب معظمہ فتح ہوا تو آپ دس ہزار کے لئکر جرار کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔

آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ نے گردن اور سرکو پالان پر جھکادیا۔ ہی تواضع کی علامت اور نشان ہے کہ آدمی جب چلے توگردن جھکا کر چلے۔ بات چیت میں خت رویہ اختیار نہ کرے۔ سب کو خود ہے افضل اور بہتر مجھے۔

جو شان جو اپنی بر هارہ ہیں وہ شان اپنی گھٹارہے ہیں جو شان اپنی گھٹارہے ہیں وہ شان اپنی بر هارہے ہیں

اکابرین میں ہے حضرت گنگوہیؒ قشم کھاکر کہتے کہ میرے اندر کوئی کمال نہیں۔ نواضع اور فنائیت کابہ جذبہ حضرت شیخ الحدیثؒ کو بھی اللّٰد نے بدرجہ کمال عطافر مایا تھا۔

تبحر علمی اور تواضع :

مولاناذاکر حسن نعمانی ماہنامہ الحق کے خصوصی نمبر میں رقم طرازیں:
" حضرت شخ الحدیث کی تواضع حاتم طائی کی سخاوت سے زیادہ مشہور ہے۔ عاجزی اور انکساری الن کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ یہ کوئی تصنع یا ہناوٹ نہیں بلعہ طبیعت ثانیہ بن چکی تھی۔ تواضع اور بے نفسی کا یہ عالم تھا کہ بھی اپنے علم کا اظہار نہیں کیالیکن جب (مولانا) عبد القیوم حقائی صاحب حقائق السنن پردن کا کیا ہواکام عصر کی نماز کے بعد سناتے اور حضرت تصحیح و ترمیم فرماتے تو یقین آجاتا کہ واقعی حضرت تا علم کا سمندر ہیں۔ (الحق خصوصی نمبر 'ص ۲۱۱)

#### عالى ظر فى :

حضرت شیخ الحدیث جاہ و مرتبہ 'منصب و مقام اور محبوبیت کی بلند ترین منازل پر پہنچنے کے باوجو د بھی اپنی زندگی میں ایسے بے تکلف اور سادہ تھے کہ جیسے ایک شیخ الحدیث نہیں 'ایک مہتم نہیں 'ایک قائد اور راہنما نہیں 'اسمبلی کا ایک ممبر نہیں بلحہ اب تک ایک طالب علم ہی ہوں۔۔ایسے مقامات پر پہنچ کر اچھے اچھے بہک حاتے ہیں ۔۔۔ ۔

> ذرا پی کربہک جانایہ کم ظرفوں کا شیوہ ہے جوعالی ظرف ہیں جتنی پئیں وہ کب بہتے ہیں

یہ منزل خاصی امتحان کاکام دیتی ہے۔ ہمارے حضر ت استے بلند مقامات پر بہنج کر بھی نہ توان کی بات چیت میں کوئی فرق آنے پایا 'نہ وضع اور لباس میں اور نہ کی اور چیز میں۔ سوا اس کے کہ اب تواضع پہلے سے بھی بڑھ گئی۔ جواعلی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں صراحی سرنگوں ہوکر بھر اکرتی ہے بیانہ صراحی سرنگوں ہوکر بھر اکرتی ہے بیانہ سورہ فاتحہ میں غلطی اور حضر ت کی توجہ وعنایت:

زمانہ طالب علمی میں احقر کی رہائش حضرت شخ الحدیث کے بھائی کے گھا کی کے بھائی کے گھائی کے بھائی کے بھائی کے دراری بھی حضرت شخ الحدیث کی طرف ہے احقر کے سپر دسمی۔ مجھے آج بھی وہ منظریاد ہے کہ ایک دفعہ نماز میں سورة فاتحہ میں سہو ہو گیااور پھر سہو ہوتا ہی رہا۔ مقتدی بلا فتح دینے کی مشکل سے نماز پوری کی ۔ لوگوں نے اس بات کو تمسنحر اور مذاق کا بہانہ ہمائیا۔ نماز کے بعد جب حضرت شخ الحدیث کو حسب معمول ان کی بنجھک تک پنجیااور سازے لوگ رخصت ہوگئے۔ حضرت نے جھے ردک دیا۔ بیشک تک پنجیااور سازے لوگ رخصت ہوگئے۔ حضرت نے جھے ردک دیا۔ سروقت میر اغالب گمان یہ تفاکہ حضرت غصہ کریں گے اور آئندہ کے لئے نماز پڑھانے کی سعادت سے سکدوش کردیں گے۔ میں نے فوراً حضرت نے مطح بی از خود کما حضرت! نے فرمایا نہیں بیٹے!

صدری -- الخ" بڑھ بڑھ کر میرے سینے سے لے کریاؤں تک طویل توجہ سے ہاتھ مچھرتے رہے اور میں یانی یانی ہو تار ہااور بارباریہ دعاکرتے رہے یا اللہ!ان کا سینہ بھی کھول اور حافظہ بھی 'یااللہ! ان پر علم و حکمت کے در دازے کھولدے " اللَّهم علمه الكتب والحكمة "وروزبان تقاريه حضرت يَخْ الحديثُ ك حسن اعمّاد ' تواضع ' فناسّيت ' دلجو ئي اور شفقت كاايك ايبادا قعه ہے جو بھی نہيں بھولوں گا۔ دل و دماغ کی سکرین پر بیہ واقعہ ایسا نقش ہو گیا ہے کہ میرے لئے اس کی سوائے کمال شفقت اور اصاغر نوازی اور حسن اعتماد کے کوئی اور توجیہ ممکن ہی نہیں۔ اینے شاگر دول کو دینی پیشوائی میں آگے بڑھانے کی اس کے علاوہ اتنی مثالیں ہیں جن کا احاطہ ممکن نہیں۔ آج جامعہ ابو ہریرہ کا قیام 'ماہنامہ القاسم' تصنیف و تالیف اور تھوڑی بہت دینی خدمات ان ہی کی داد و تشجیع کا ثمر ہ ہی تو ہے درنہ ہم کیااور ہماری حیثیت کیا۔ من آنم کہ من دانم۔ منا ہے شہ کا مصاحب پھرا ہے اتراتا وگرنہ شہر میں غالب کی آرزو کیا ہے

# اب ۸

# مخلوق خدا برشففنت ومحبت بخسین وشجیع علم بروری اوراصاغرنوازی

الله کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا بہل اور آسان راستہ یہی ہے کہ خلوق خدا سے شفقت و مجت سے پیش آیا جائے ..... المخلق عیال الله کلوق الله کا کنبہ ہے ۔ پس مخلوق میں بہتر وہ ہے جواللہ کی مخلوق کیلئے فائدہ رسان ہو محن انسانیت سرور دو عالم علیلہ کی شفقت ورافت اور لوگوں سے مجت و بمدر دی کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشا دفر مایا ہے۔

المقد جَآ ، کُم رَسُولُ مِن اَنفُسِکُم عَذِیدُ عَلَیهِ مَاعَنِتُم حَرِیصُ عَلَیکُم بِالمُقَمِنِینَ رَوُفُ الرَّحِیمُ ۔

المقد جَآ ، کُم رَسُولُ مِن اَنفُسِکُم عَذِیدُ عَلَیهِ مَاعَنِتُم حَرِیصُ عَلَیکُم بِالمُقَمِنِینَ رَوُفُ الرَّحِیمُ ۔

المولو اللہ عَلَیکُم بِالمُقَمِنِینَ رَوُفُ الرَّحِیمُ ۔

تکلیف و مفرت کی بات گراں گذرتی ہے ، جو تمہاری منفعت کا بڑا خوا ہش مند رہتا ہے ایما ندار وں کے ساتھ بڑا شفق اور مہر بان ہے۔

دمزت انس راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیلہ کی قدمت (اس حضرت انس راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیلہ کی مقدمت (اس حضرت انس راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیلہ کی مقدمت (اس حضرت انس راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیلہ کی مقدمت کی ہوں کے می کو میں کو قت سے جبکہ میں آٹھ برس کا تھا) وس برس تک کی آپ نے جبکھی بھی کی بات

پ'سی غلطی پر ملامت نہیں کی اور غصہ نہیں کیا۔''اللہ کریم نے اپنے نبی کے واسطے سے امت کو حکم فر مایا'' لوگوں کے ساتھ فر دتنی کے ساتھ بیش آؤجو مسلمانوں میں داخل ہو کر تمہاری راہ پر ہیں'۔ علوم نبوت کے ورثاء' صالحین امت اور علماء اور شیوخ کاملین اس حکم کی تعمیل میں مخلوق خدا کی دل جوئی اور راحت رسانی کواپنا فرض منصی سمجھتے ہیں۔

ے کوش کہ راحت بجانے برسد یا دست شکتہ بنانے برسد

الله تعالی نے حضرت شخ الحدیث کوبھی عامة المسلمین بالخصوص اپنے متعلقین طلبہ وخدام اور عامة المسلمین کے ساتھ تعلیم وتربیت اصاغر نوازی اور مشمین کے ساتھ تعلیم وتربیت اصاغر نوازی اور مشمین کے ساتھ تعلیم و تثویق الغرض الیی شفقت و محبت عطافر مائی تھی جس کواگر مال کی شفقت کے ساتھ تثبیہ دیں تو حضرت کی سیرت کے عام واقعات اور روزانہ کے معمولات اور اس نوعیت پر بنی برحقیقت حکایات کے لحاظ سے اس میں کوئی مبالغہ اور شاعری نہ ہوگی ۔ شفقت عنایت عام پروری اور اصاغر نوازی حضرت شخ الحدیث کی طبعیت ثانیہ بن چکی تھی کہ ضعف اور پیرانہ سالی کے حضرت شخ الحدیث کی طبعیت ثانیہ بن چکی تھی کہ ضعف اور پیرانہ سالی کے باوجود دو سرول کی جسمانی اذبیت سے اپنے اندر جسمانی اذبیت اور دو سرول کی جسمانی اذبیت سے اپنے اندر جسمانی اذبیت اور دو سرول کی جسمانی اذبیت سے اپنے اندر جسمانی اذبیت اور دو سرول کی جسمانی اذبیت سے اپنے اندر جسمانی اذبیت اور دو سرول کی جسمانی اذبیت اندر جسمانی اذبیت اور دو سرول کی جسمانی اذبیت سے اپنے اندر جسمانی اذبیت اور دو سرول کی جسمانی اذبیت اندر جسمانی اذبیت سے اپنے اندر جسمانی اذبیت سے اپنے اندر جسمانی اندر جسمانی اذبیت سے اپنے اندر جسمانی اندر جسم

التفات يار

احقر کی ایک تفصیلی تحریر ہے اقتباس ملاحظہ فر مایئے ،

'' جب احقر کا دارالعلوم حقانیه میں خدمت درس و تدریس اور مؤتمر المصنفین میں حقائق السنن شرح اردو جامع السنن للتر ندی کیلئے تقرر ہوا اور حقائق السنن پر کام شرع ہوا' عصر کے بعد حضرت شخ الحدیث کی خدمت میں حاضر ہوکر ان کی مسجد میں روزانہ کے الحدیث کی خدمت میں حاضر ہوکر ان کی مسجد میں روزانہ کے

معق دات سنایا کرتا تھا'آپ اصلاح وترمیم یااس کی مزیدتو ضیح وتشریک فرمادیا کرتے تھے۔ جب کسی روز قدرے تاخیر ہوتی یا کسی وجہ سے غیر حاضر کی ہوجاتی تو شام کو حضرت گا آ دمی گھر پر پہنچ جا تا اور حضرت کی تلقین کے مطابق اولا شفقت و محبت سے معمور سلام پہنچا تا'اس کے بعد حضرت کی جانب سے طبیعت و مزاج پری اور تاخیر یا غیر حاضری پر تشویش اور آج اگر ممکن ہو سکے تو فیھا ور نہ کل کے لئے حاضری پر تشویش اور آج اگر ممکن ہو سکے تو فیھا ور نہ کل کے لئے اشتیاق ملا قات کا اظہار ہوتا اور آج ہمیں کون پو چھے گا۔

اشتیاق ملا قات کا اظہار ہوتا اور آج ہمیں کون پو چھے گا۔

التفات یار تھا اک خواب آغاز و فا التفات یار تھا اک خواب آغاز و فا سے ہوا کرتی ہیں ان خوابوں کی تعبیر کہیں؟

دل کا سودا

صرف میر بے ساتھ نہیں 'بلکہ جے بھی حفرت شخ "کے ساتھ قرب وخدمت یا تلمذ و محبت یا مطلق تعارف کا تعلق تھا یا بغیر تعارف کے بھی جس کسی تک حفرت گی شفقتیں اور محبت کی عنائتیں پہنچ سکتی تھیں حفرت اپنے اس معمول میں کسی امیاز واخصاص کے بغیر سب کے ساتھ برابری کا معاملہ کرتے تھے اور دل جیت لیتے تھے ۔ خواجہ نظام اللہ ین اولیاء نے جو یہ کہا تھا کہ '' قیامت کے بازار میں کسی سود کے اتنی قیمت اور چلن نہ ہوگی ، جتنا دل کے خیال رکھنے اور دل کو خوش اتنی قیمت اور چلن نہ ہوگی ، جتنا دل کے خیال رکھنے اور دل کو خوش کرنے گئی ۔ حفرت شخ الحدیث نے اپنے معمولات اور اجماعی معاملات میں اسے ترجیح دی بلکہ آپ کا اوّل و آخر ہدف قلب ہوا کرتا تھا۔ (خصوصی نمبر ص ۱۰۹)

بجول يرشفقت

حضرت شیخ الحدیث بچوں پر بڑے شفق تھے بعد العصر کی مجلس میں جب

مجھی بھی میرے ساتھ اپنا بچہ محمد قاسم سلمہ حاضر خدمت ہوتا 'تو حضرت شخ الحدیث اپنی عظیم ذمہ داریوں 'مہمانوں یا اوراد و و ظا نف اور باطنی مشغولیتوں کے باوجودان کی پوری رعایت فرماتے 'سر پر دست شفقت بھیرتے 'اللہ اللہ کا سبق پڑھاتے سبق پڑھنے کی ترغیب دیتے ' دعا کیں پڑھ کر دم فرماتے اور گاہے گاہے نقد انعام سے بھی نوازتے۔ شفقت ور أفت

ماہنامہ'' العصر ، ، کے نائب مدیر مولا نا ذاکر حسن نعمانی فرماتے ہیں '' حضرت شيخ" حد درجه شفیق ومهربان تھے' ملنے کا انداز ایباتھا کہ ہرایک گرویدہ بن جاتا تھا۔ جوایک مرتبہ ملاقات کرلیتا ہمیشہ دوبارہ ملاقات کیلئے بے تاب ر ہتا بڑے لوگوں سے ملا قات کرنے کے بعد کئی لوگوں سے شکایات سننے میں آئمیں بڑے لوگوں کے پچھاصول ہوتے ہیں' جن کے تحت وہ پوری زندگی گزارتے ہیں' جس کی وجہ ہے بعض لوگ شکوہ و شکایت کرتے ہیں ۔حضرت شیخ الحدیث کی زندگی بھی منظم اور مرتب تھی ،لیکن ہر ملنے والا ان ہے ہر جگہ مل سکتا تھا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ بغیر ملاقات کے واپس گئے ہوں۔ حضرت ؓ نے خودکسی کو بغیر ملا قات کے واپس نہیں کیا۔ ہر ایک کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتے تھے، نہ بھی کسی کوڈ انٹانہ کسی پر غصہ کیا۔ پیار اور نرمی کے کہے میں سمجھاتے تھے۔ ہر کسی کو بیٹا کہہ کر یکارتے تھے اور بے حد نرمی میں مكرات سيمنع فرماتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے، من پیمسرم الرفق يحرم الخير كله ، جوزم سے محروم رہاوہ يور ئے خرص مارہا ہوايك کی خاطر مدارت کرتے تھے۔جس کی وجہ سے بعض لوگوں کوشکوہ تھا کہ مولا نا کیوں ہرایک کی اتن عزت کرتے ہیں۔خودمیرے دل میں بھی یہی کھٹکار ہتا تھا۔ کیونکہ کچھلوگ واجب التو ہین ہوتے ہیں لیکن حضرت شیخ ان کے سریہ بھی دست شفقت پھیرتے تھے، کین جب میں نے بیصدیث دیکھی۔ داس العقل بعد ایمان بالله مدارة الناس ، یعنی ایمان باللہ کے بعد عقل مندی مدارة الناس ہے،،۔ مدارة کے معنی ظاہر داری کے ہے۔ تو میرا دل حضرت شخ" کی حکمت عملی پرعش عش کرا ٹھا کہ حضرت تو حدیث کے مقضی پر عمل پیرا ہیں۔ (خصوصی نمبر ص۲۱۲)

مولا ناحا فظامحمرا براهيم فانى رقمطرازيي

''طلباء کیماتھ حضرت الشیخ" کی شفقتیں اتنی بے پایاں ہیں ان کوا حاط تحریر میں لانا گویا جوئے شیر لانا ہے۔اور حقیقت پیہے کہ اس وصف میں آپ کا اپنے معاصرین میں کوئی بھی ہم یلہ نہ تھا۔حتیٰ کہ بلا مبالغہ آپ اپنے والدین سے بھی زیادہ شفیق تھے اور اس میں آپ کیہاں بڑے یا جھوٹے طالب علم کا امتیاز نہیں تھا، بندہ نے ختم حفظ قرآن کی تقریب میں تمام اساتذہ کرام کو دعوت دی ۔ بعد العصر حضرت الشیخ کی مسجد کو گیا۔ وہاں پر حضرت کے سامنے ان کے صاحبزا و ے حضرت استاذ مولا ناانو ارالحق صاحب مدخلله، کواس میں شرکت کی دعوت دی اور حضرت الشیخ " کو دعوت دینے سے حیاء آتی تھی اور پیجی خدشہ تھا کہ شاید آپ شرکت فرمائیں گے یانہیں ۔ بہر حال جب تقريب كاوفت قريب آيا تو حضرت والدصاحب قدس سره نے فر مایا کہتم نے حضرت الشیخ" کو دعوت دی ہے یانہیں میں نے کہا نہیں ۔اس پر آی انتہائی غصہ ہوئے ،فر مایا جلدی جاؤ۔ چنانچہ میں فجر کی نمازے پہلے آپ کی متجد کو گیا اور آپ کو مدعا بیان کیا تو آپ نے تبسم فرماتے ہوئے فرمایا کہتم نے تو کل مجھے نہیں کہا تھا۔ حالا نکہ میرے سامنے انوارالحق کو دعوت دی ، میں احساس ندامت سے
پیدنہ پیدنہ ہوگیا ، نماز کے بعد مجھے اپنے ساتھ کار میں بٹھایا اور اس ختم
قرآن کی محفل میں شرکت فرمائی۔
وہ نہیں تواہے قمر ان کی نشانی ہی سہی
داغ فرقت کولگاتے بھرر ہے ہیں دل سے ہم
داغ فرقت کولگاتے بھرر ہے ہیں دل سے ہم
(خصوصی نمبرص ہے)

تشجيع اوردل جوئي

حضرت الشیخ" کے کس کس وصف ، عادت ، اخلاق اور پہلو کا ذکر کیا حائے وہ تو ہمہ جہت شخصیت تھے۔خصوصاً اصاغرنوازی ،علم پروری تو ان کی زندگی کا جزولا نیفک تھی۔اینے خدام اور چھوٹوں کو بڑا بنا کر دکھایا کرتے تھے اور واقعی بھی یہی ہے۔حضرت کے خدام حضرت ہی کے تلاندہ اور مستفیدین تھے جو حضرت کی نسبت تلمذ و خدمت اور علم کے اعتبار سے چھوٹے مگرا پنے حلقے اور ماحول اور اینے دینی کام اور خدمات کے اعتبار سے حضرتؓ کی توجہ اور دعاؤں کی برکت سے بڑے ہوتے تھے۔ میں کیااورمیری بساطعکم کیا۔ مگراس کا بار ہا تجربہ ہوا کہ جب بھی حضرت ؓ کے حکم پران کی مسجد میں جمعہ کی تقریر کی اورنماز کے بعد جب حضرت ؓ نے اپنے متوسلین اور دور دراز ہے آنے والے محبین وزائرین کیلئے دعا کی غرض سے ہاتھ اٹھائے تو دعا میں پوری تقریر کا خلاصهاورمقرر کا نام بورے القاب اور آ داب سے لے کر اللہ تعالیٰ ہے مقرر کیلئے مزید خدمت دین اور اس کی تقریر پرعمل کرنے کی دعائیں کرتے رہے۔ دور دراز ہے مہمان آتے ،علاء آتے ،سیاسی رہنماء آتے ،اگر ، مجھے بلایا گیا تو تعارف بھی اس طرح کرایا کہ بیعبدالقیوم حقانی ہیں ، بڑے جید عالم ، مدرس اور ہمارے دارالعلوم حقانیہ کے روح رواں ہیں وغیرہ وغیرہ ہم لوگ حضرتٌ

کی پیشفقتیں دیکھ دیکھ کرپانی پانی ہوجاتے ،گر حضرت بڑی بے تکلفی اور سادگی سے اتنا تعارف کراجاتے اور اتنا بڑھا جاتے کہ ہم خدام کے پاس سوائے کمال شفقت کے اور تو جیمکن ہی نہتی تاہم اس سے دل میں عمل کی انگیزے کا جذبہ اُ بھر تااور کچھ کر لینے کی ہمت پیدا ہوتی۔

اصلاح كاحكيمانها نداز

ہمارے حضرتؓ پراینے خدام اور متوسلین کی دل جوئی کا بیدا نداز اس قدر غالب تھا کہ بعض او قات اصلاح میں بھی درشت لہجہ یا واقعیت کی پوری حقیقت واضح الفاظ میں بیان کر دینے سے مخاطب کی ول شکنی کے اندیشے کے پیش نظرابیاطریق اختیار کرتے کہ عقل مندا ہے اپنے لئے واقعتاً تنبیہ مجھ لیتے ، مگرعوام اور حاضرین یا موجودین وسامعین کیلئے اس میں بھی مدح وتو صیف کا پہلو سامنے رہتا احقر سے ابتدائی ایام میں اپنی تقریر میں بعض اوقات اردو ا دب کے معیاری الفاظ کے چناؤ میں بعض مشکل الفاظ اور بعض اوقات مشکل ترين الفاظ كالتلسل موجايا كرتا تھا۔حضرتٌ جاہتے تھے كو مجھے بيرانداز ترك كردينا فياسي مگر مجھے بيہ بھى بھى نەفر مايا كەاس طرح نەكرو ـ بيانداز سامعين کے قہم سے بالاتر ہے۔ یا تصح و خیر خواہی کا اصل مقصداس سے حاصل نہیں ہوسکتا -- بلکہ جب بھی تقریر ختم ہوجاتی تو حضرت ماضرین سے فرماتے " سن لی ار دواور پشتو کی مقامات ،، ۔ حقانی صاحب کی تقریرین کریہ کہنا پڑتا ہے کہ عربی کے علاوہ پشتو اور ارد و میں بھی مقامات موجود ہے ،، ۔ بس میرے لیے اپنے حضرتُ کا بیاشارہ کافی تھا چنانچہاحقرنے اس انداز کوترک کر دیا

تنبیہ اور اصلاح کا بیرانداز جس میں اخلاص ومحبت ، اور کمال شفقت کے ساتھ ساتھ مخاطب کے اخلاقی اقد اراور نفسیات کو ملحوظ رکھ کرنصح و خیرخوا ہی ممل میں لائی جائے ۔ بیر ہمار بے حضرت میں کی خصوصیت تھی جو بہت کم سوں

میں دیکھنے میں آتی ہے۔ علاوہ ازیں اپنے کمتروں کو دینی پیشوائی میں آگے برخصانے کی تو اتنی مثالیں ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کی مساعی کامحوراور ہدف ہی بہی ہوا کرتا تھا۔ آدم گری و آدم سازی کا بیا ہم ترین مرحلہ تھا جو ہمارے حضرت کیلئے بہت ہی آسان کردیا گیا تھا۔ (خصوصی نمبر ہیں 10 مارک و اقعہ جو بھی نہیں بھولوں گا

مولا نامقصودگل حقانی ایناچشم دیدوا قعه بیان کرتے ہیں کہایئے زمانه طالب علمی کا ایک دلجسپ اور حضرتٌ کی تواضع و انکساری اور طلباء علوم دینیه ہے کمال شفقت وانتہائے محبت کا حیرت انگیز واقعہ بھی بھو لنے کانہیں ۔ اپنی ان گنهگار آنگھوں سے علماء وصلحاء ، اور دسیوں رہنما دیکھے مگر حضرتٌ کی شان ہی نرالی تھی ۔ سیاسی عظمت ،علمی و جاہت اور تقدیں و بزرگی کے چرچوں اور وزیروں امیروں سے تعلق اور ہجوم کے وقت بھی طلبا ،علوم دینیہ پر وہی شفقت ر ہی جو درس گاہ اور دارالعلوم میں ہوا کرتی تھی ۔ یہی تو انسا نیت کی پھیل اور قرآنی مدایات کی عمیل ہے۔عبداللہ ابن مکتوم یے واقعہ میں بھی تو قرآن نے حضورا کرم اللے کو اور آپ کی وساطت ہے آپ کے ورثاء کو یہی سبق پڑھایا ہے۔ غالبًا میرا دورہ حدیث کا سال تھا اور دارالحدیث کے مغربی جانب کمرہ نمبر ۱۲ میں میرا قیام تھا، میں اپنے کمرے میں مصروف مطالعہ تھا کہا یک صاحب نے درواز ہ کھٹکھٹایا ،احقر باہر نکلا ایک صاحب نے اپنا تعارف کرایا معلوم ہوا کہموصوف و فاقی حکومت کے مرکزی وزیرین ، جناب راجہ ظفر الحق صاحب کہنے لگے حضرت مولا ناعبدالحق صاحبٌ سے ملاقات کرنی ہے۔احقر ان کے ساتھ ہولیا موصوف سرکاری گاڑی اور پروٹو کول کے ساتھ آئے تھے۔احقر کو ساتھ بٹھایا،حفزتؓ کے گھراحقر انہیں لے گیااور بیٹھک میں انہیں بیٹھے کیلئے کہا۔ وزیرِموصوف بیٹھک کو دیکھ کرسششدررہ گئے کہاتنے بڑے آ دمی ، اتنا مقام اورنام اورپیمعمولی اورساده کمره بیڅک کا۔

بہر حال بتا نا پہ ہے کہ جب حضرت شیخ الحدیث گھر سے تشریف لائے ، وزیرِموصوف سے ملا قات ہوئی اور ضیافت کیلئے جائے ،بسکٹ اور اس سے قبل فروٹ رکھا گیا۔حضرتؓ نے وزیرِموصوف ، ان کے رفقاءکو اور احقر کوبھی دستر خوان پر بیٹھنے کا حکم فر مایا۔ ہم لوگ بھی بے تکلفی سے حضرت کی ضافت میں شریک ہو گئے ۔مولا نا عبدالقیوم حقانی جوان دنوں غالبًا درجہ موقو ف علیہ کے طالب علم تھے اور حضرت شیخ الحدیث کے ہاں ان کے بھائی کے بالا خانہ میں رہا کرتے مینے ۔سفر وحضر میں حضرتُ کی خدمت اورمسجد شیخ الحدیثُ میں امامت کیا کرتے تھے۔اس وقت بھی مہمانوں کیلئے ضیافت کا سامان حضرت الشیخ '' کے اشارہ برمولا نا حقانی صاحب ہی لائے ۔حقانی صاحب کی حیثیت اس وقت ایک ادنیٰ طالب علم اور خادم کی تھی ۔لہذا دستر خوان سجا کرموسوف ا یک طرف ہٹ کر بیٹھ گئے ۔حضرت شیخ الحدیثٌ وزیر موصوف کے ساتھ معروف گفتگو تھے کہ ا جا نک آپ کی نظر حقانی صاحب پر پڑ گئی تو وزیر سے گفتگو كاث كر حقاني صاحب سے فرمانے لگے'' آجائے اور آپ بھي كھانے ميں شریک ہوجائے ،، ۔موصوف آ مادہ نہ ہوئے تو حضرت ؓ نے باصرار ان کو دسترخوان پر بلالیا۔اس وفت حضرت کا اصرار اور ایک اونیٰ خادم اور طالب علم پر توجہ، وزیر کی موجود گی میں اس ہے گفتگو کاٹ کراینے ایک ہمہ وقتی رفیق اور کارکن بلکہ خادم کی اس قدرر عایت کرنا پیلم پروری ،اصاغرنوازی اور بے تفسی نہیں تو اور کیا ہے؟ صرف بلا نا اور دسترخوان پر بٹھا نامقصود نہ تھا بلکہ جس توجه، احترام، شفقت اور اصرار کا انداز، مجھے یاد ہے وہ اتنا پیارا اور جیرت انگیز تھا کہ یوری محفل پرایک طالب علم کی عظمت جھا گئی۔ مجھےتح ریکا سلیقہ نہیں ورنہ و و کیفیت جو میں نے دیکھی تھی اگر کوئی صاحب قلم دیکھتے اور اس کی واقعی

تصوریکٹی کرتے تو آج دنیاعش عش کراٹھتی۔ یے

کیاعشق نے سمجھا ہے کیاحسن نے جانا ہے

ہم خاک نشینوں کی کھوکر میں زمانہ ہے

(خصوصی نمبر ص۲۳۳)

ایک طالب علم سے کمال شفقت کا معاملہ

مولا ناامداداللہ افغانی بیان کرتے ہیں کہ'' محمد آصف نا می ایک طالب علم ایبٹ آباد کے کسی دور دراز گاؤں سے حاضر خدمت ہوا ، حفرت شخ الحدیث مہمانوں اور عقیدت مندوں کے ہجوم میں گھرے ہوئے تھے۔ حقائق السنن کے مسودات پر کام کرنا ابھی باقی تھا۔ حضرت نے اس نو وار دطالب علم سے آنے کا مقصد دریافت فر مایا انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں نے آپ سے بیعت کی ہوئی ہے اور چندمشور سے طلب کرنے ہیں حضرت شخ الحدیث نے فر مایا ٹھیک ہے بیان کرواور انہی کی طرف ہمہ تن متوجہ ہوگئے۔ طالب علم نے سوالات بو چھے ، حضرت نے نو جو بات تفصیل سے حضرت کی خصوصی توجہ اور اس طالب علم کے سوالات کے جوابات تفصیل سے حضرت کی خصوصی توجہ اور اس طالب علم کے سوالات کے جوابات تفصیل سے خاطر تشریف لائے ہیں ، گویا ہی کی کے طالب علم ہی کی خاطر تشریف لائے ہیں ، گویا ہی کی کے خاطر تشریف لائے ہیں ، گویا ہی کی کے خاطر تشریف لائے ہیں ، گویا ہی کی کے خاطر تشریف لائے ہیں ، گویا ہی کی کے خاطر تشریف لائے ہیں ، گویا ہی کی کے خاطر تشریف لائے ہیں ، گویا ہی کیلئے تشریف فر ما ہیں ۔

اس صاحب نے ایک سوال بیجی دریافت کیا کہ حضرت اور وساوس اور گندے خیالات اور وساوس گندے خیالات آتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا جب گندے خیالات اور وساوس آئیس تواعوذ باللہ پڑھ کر بائیس جانب تھوک دیا کریں۔ بید در حقیقت حضور علی ہے۔ نیمن تواعوذ باللہ بین کا طریقہ بتایا ہے۔ دشمن سے مقابلہ تین طرح کا موتا ہے تلوار سے ، گالی گلوچ سے ، تذلیل سے۔ تذلیل انتہائی در ہے کا آخری اور انقامی عمل ہے۔ تھو کئے سے شیطان کی تذلیل مقصود ہے جا ہے نماز میں اور انقامی عمل ہے۔ تھو کئے سے شیطان کی تذلیل مقصود ہے جا ہے نماز میں

کیوں نہ ہو۔ دوسرا یہ کہا ہے خیالات میں شیطانی وساوس کی طرف التفات اور توجه کم کر دو۔ ابھی حضرت کی گفتگو جاری تھی کہ اس طالب علم نے عرض کیا حضرت! میری تمنا ہے کہ آپ مشکو ۃ شریف کی ایک حدیث مجھے پڑھادیں۔ حضرت نے مشکوٰ قشریف منگوائی ۔ ہجوم مشاغل ، کثرت اضیاف اورمسودات تر مذی وغیرہ کے کام کی توجہ سے بعض حاضرین کو اس طالب علم کی اس بے موقع درخواست پرانقباض بھی ہوا۔ گرحضرت کی شفقت اور انسانیت علم کے احترام اور اس کی قدر و قیمت کے اہتمام کو دیکھ کرسب جیرت میں رہ گئے ۔ حضرتٌ نے مشکّو ۃ منگا کر اسے کھولا ، اور ابتدا سَیہ کا پورامتن حرفاً حرفاً اس طالب علم کویرٌ هایا۔ ہجوم اضیاف، وار دین کی کثیرضر ورتیں وحوائج اور دیگرا ہم مشاغل کوئی چیز بھی مانع نہ ہوسکی کے تجیل کر کے جان چیٹرا دیتے۔ بلکہ یوں معلوم ہور ہاتھا کہ آپ کی آج کی مجلس ای ایک طالب علم کے لئے منعقد ہوئی ہے۔ پھر جب اس کو حدیث پڑھائی تو خوب تفصیل سے اور شرح صدر سے دعا کی حاضرین نے جوبھی تاثر لیا ہوسولیا ہو۔ مجھے عبداللہ بن مکتوم کے طالب علمانہ سوال بررب ذ والجلال کی توجه وعنائت اورحضور علی خصوصی تنبه کایس منظر سامنے رہااور یہی سمجھتار ہا کہ آج کی مجلس میں ذی وجاہت بااثر اور بڑی ا ہم شخصیتوں کے باوجودایک طالب علم کو ہمہ توجہ واستحقاق حاصل رہا۔ پیرسب حضور خاتم النبین علیہ کی تعلیمات نبوت کا پرتو ہے۔ جوحضرت شیخ الحدیث کے عمل میں جھلکتا نظر آ رہا ہے۔

اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر

جب سے علم کی اصل روح ماند پڑگئی۔ایسے لوگ ناپید ہوگئے۔اب لا کھوں میں نہیں کروڑوں میں کوئی ایک ایسامشفق اور مہربان دیکھنے کو ملتا ہے ورنہ ہر ایک'' میں'' کے گنبد میں بند ہے۔انا خیر منہ کے دعویدار تو کثرت سے دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن حضرت شخ الحدیثُ جیسے لوگوں کو دیکھنے کیلئے اب آئکھیں ترسی ہیں۔ ۔

آ فاقہا گردیدہ ام مہر تباں ورزیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام کیکن تو چیز ہے دیگری (خصوصی نمبرص ۱۰۵۷)

مهمانوں كاخيال

مخلوق خدا ہے محبت اور کمال شفقت کی ایک جھلک ملاحظہ ہو، یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت ؓ ہیتال میں تھے اور وصال کے مرحلوں کا آ غاز ہو چکا تھا۔مخدوم ومکرم حضرت مولا ناانوارالحق صاحب بیان کرتے ہیں '' حضرت الشيخ '' نے ڈاکٹروں کے جانے کے بعد مجھ ہے یو جھا کہ ڈاکٹر صاحبان تم لوگوں ہے کیا کہہر ہے تھے؟ میں نے عرض کیا حضرت! انہوں نے تا کید کی ہے کہ آپ سے سی کونہ ملنے دیا جائے۔ حضرت شیخ الحدیث کچھ دیر تو خاموش رہے ، پھرتھوڑی دیر بعد مجھے آواز دی اور فرمایا بیٹا! میری بات غور سے سنو! اور اسی برعمل کیا جائے کیونکہ سب کچھمل کرنے میں ہے۔ آپ لوگ نہ ڈاکٹروں کو ناراض کریں اور نہ ہی دیگر عملے کو ،لیکن یا در تھیں کہ جو بھی مہمان آئے مجھ سے ملے بغیر نہ جائے ، وہ میری خاطر بیجارے دور دراز سے آتے ہیں ، انہیں محروم کرنا بہت بُری بات ہے اور مہمان نوازی میں منجوی بھی نہ کرنا ، کھانے یینے کا وقت ہو ، تو خوب کھلایا پلایا کریں کیونکہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں اور دوسری بات پیے کہلوگ دور دراز علاقوں ہے محبتیں اور عقیدت لے کر ہمارے پاس آتے ہیں لہذا ہرمہمان ہے میری ملاقات ہونے دیجیے ۔حضرت میخ الحدیث کی

خدمت میں جو بھی مہمان حاضر ہوتا، آپ اس کے ساتھ دو چار باتیں صرور کرتے ، مہمان کو دعاؤں سے نواز تے اور ساتھ ہی اس سے حضر در گرتے ، مہمان کو دعاؤں سے نواز تے اور ساتھ ہی اس سے حضرت شخ الحدیث کی زندگی میں اپنے خدام ، اہل تعلق تلا فدہ اور عامة المسلمن کے ساتھ تعلق میں جوادا سب سے زیادہ نمایاں اور روشن تھی وہ حضرت کی غیر معمولی محبت وشفقت تھی۔ جس کو حضرت کے تلافہ ہاور خدام شفقت مادری سے تعییر کرتے تھے۔ حضرت کا بیر مزاج اتنا نمایاں اور ان کی زندگی اور اخلاق و معاملات پراتنا غالب اور حادی تھا کہ کوئی بھی شخص حضرت کے بلا قات کرنے والا اس کی لذت اور حلاوت سے نا آشنانہیں رہ سکتا تھا اور بلا تھت کہ نے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ حضرت کی شفقت نے ماں باپ کی شفقت کی اددلا دی۔

## راب و

### فياضى وايثاراور جودوسخا

سخاوت ایک ایما وصف اور جذبہ ہے جوجس قدر بڑھتا ہے تو اس کا لاز می طبعی نتیجہ حب دنیا سے تفر' ذوق بذل وعطا اور فیاضی وایثار کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے ' حضرت ابن عباس فر ماتے ہیں کہ نبی کریم علیقے تمام اوگوں سے زیادہ سخی تھے جو دوسخا کا یہ جذبہ رمضان المبارک میں بڑھ جاتا جو کچھآتا فوراً تقسیم فرما دیتے۔

آ پی اور جنت سے قریب اور جنت سے قریب اور جنت سے قریب اور جنت سے قریب اور جنت سے دور ہے سخاوت ایک ایساعمل ہے جوانبیاء 'صلحاء' اذکیاء اور اولیاء کی وراثت اور نیابت ہے 'صحابہ کرام ؓ نے اپناسب کچھاللہ کی راہ میں النادیا حضرت ابو بکر صدیق نے حضورا قدس آلیے ہے کہ کہ میں اپنی پیند کا ذکر کرتے ہوئے عرض کیا انسف اق مسالی علی امد ان آ پ کے حکم پرسب کرتے ہوئے عرض کیا انسف اق مسالی علی امد ان آ پ کے حکم پرسب کچھ قربان کر دینا میری پیند اور محبوب عمل ہے ' آ پ آلیہ کھی کریں تو گھی میں سوئی بھی نہ رہنے دوں ۔حضرت عثان غنی ؓ کی سخاوت تو ضرب المثل میں سوئی بھی نہ رہنے دوں ۔حضرت عثان غنی ؓ کی سخاوت تو ضرب المثل میں بین چکی تھی۔

حضرت عثمان فرماتے ہیں حبب الی من الدنیا ڈلاٹ ۔ بھے دنیائے رنگ و بوکی تین چیزیں بڑی محبوب ہیں۔ السطعام الجنعان بھوکوں کو کھانا کھاٹا ناو کسو ق العریان 'نا داراور غریب لوگوں کو نیالباس مہیا کرناو تبلاوت السقر آن اور قرآن کی تلاوت کرنا 'اس تخاوت کے مہیا کرناو تبلاوت کرمانا میں کو قریش میں اتی محبوبیت کا مقام حاصل تھا کہ مائیں ایج بچوں کو گود میں یہ لوری و بے کرسلاتیں کہ سوجا وَمیر بلال میں تجھ سے ایسے بیار کرتی ہوں جسے قریش عثمان بن عفان سے 'جب تک حضرت عثمان زندہ رہے 'خاوت کا دریا بہتار ہا اور فیاضی کا سمندر موجزن رہا 'حضرت شخ الحدیث زیدوتو کل کے باوشاہ تھے اور زید کا تمرہ بذل وعطا رہا 'حضرت شخ الحدیث نے جسزت کا یہی حال تھا کہ ان کا محبوب مشغلہ مال ور ور و جا ہی ہوتا ہے 'حضرت کا یہی حال تھا کہ ان کا محبوب مشغلہ مال ور ور و حال تف و ہدایا کی تقسیم تھی۔

#### عیا د ت اورسخاوت:

حفرت مولا نا مغفور الله صاحب (استاذ حدیث جامعہ حقانیہ) کا بیان ہے کہ میر ہے والدمحتر م بیاری کی وجہ سے خیبر ہپتال پشاور میں داخل تھے جب حفرت شیخ الدیث کو خبر ہوئی تو وہ علالت اور نقاہت کے باوجود بالذات خود ہپتال تشریف لائے بیار پرسی کی اور اپنی ذاتی جیب سے ایک ہزاررو پے آج کے دس ہزاررو پے کے ہزاررو پے آج کے دس ہزاررو پے کے برابر تھا) کی رقم عنایت فر مائی حفرت شیخ الحدیث کی تشریف آوری سے ڈاکٹروں کی توجہ بھی ہماری طرف زیادہ منعطف ہوگئی اللہ تعالی نے حضرت مولا ناشیخ الحدیث کی برکت سے والد محتر م کو شفاء عطا فر مائی 'ای طرح کے مولا ناشیخ الحدیث کی برکت سے والد محتر م کو شفاء عطا فر مائی 'ای طرح

جب رمضان کی تعطیلات میں گھر جانا ہوتا تو مولانا با قاعدہ اپنی طرف سے بطور شفقت بھی نقد رقم بھی کپڑے وغیرہ کی صورت میں عیدی ارسال فرمات رہتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ کہ مدارس کے اہتمام میں حضرت شیخ اللہ یٹ تمام مہتم حضرات سے ممتاز حشیت رکھتے تھے آپ ہر مدرس بلکہ ادنی طالب علم ہے بھی تو اضع 'شفقت اور بمدر دی کا معاملہ فرماتے تھے۔ ادنی طالب علم ہے بھی تو اضع 'شفقت اور بمدر دی کا معاملہ فرماتے تھے۔ ادنی طالب علم ہے بھی تو اضع 'شفقت اور بمدر دی کا معاملہ فرماتے تھے۔ ادنی طالب علم ہے بھی تو اضع 'شفقت اور بمدر دی کا معاملہ فرماتے تھے۔ ادنی طالب علم ہے بھی تو اضع 'شفقت اور بمدر دی کا معاملہ فرماتے تھے۔ ادنی طالب علم ہے بھی تو اضع 'شفقت اور بمدر دی کا معاملہ فرماتے تھے۔ ادنی طالب علم ہے بھی تو اضع 'شفقت اور بمدر دی کا معاملہ فرماتے تھے۔ ادنی طالب علم ہے بھی تو اضع 'شفقت اور بمدر دی کا معاملہ فرماتے تھے۔ ادنی طالب علم ہے بھی تو اضع 'شفقت اور بمدر دی کا معاملہ فرماتے تھے۔ ادنی طالب علم ہے بھی تو اضع 'شفقت اور بمدر دی کا معاملہ فرماتے تھے۔

مجامدین میں نقتری کی تقسیم:

حافظ صفی اللہ معاویہ رقم طرازیں کہ حضرت شیخ الحدیث نے میر کے والدگرامی (حضرت مولانا نصراللہ ترکتانی) جوہ صرکے وقت ہمیشہ حضرت کی خدمت میں رہا کرتے تھے اور حضرت کے نواسوں اور خاندان کے بچوں کوتعلیم دیا کرتے تھے ) کوتا کید کرر کھی تھی کہ افغانیوں میں جولوگ جہاد پر جا کیں یا مہاجرین میں جولوگ خریب اور نا دار ہوں ان کی نشاند ہی کریں تو حضرت اپنے جیب خاص سے ان کی مدد فرمایا کرتے تھے اور ان میں نقدی تقسیم فرمایا کرتے تھے 'آ خر نمر میں خاوت کا عمل اتنا بڑھ گیا کہ دارالعلوم حقانیہ کے بہت سے طلبا، حضرت کے ہاں جاتے اور برض کرتے دارالعلوم حقانیہ کے بہت سے طلبا، حضرت کے ہاں جاتے اور برض کرتے حضرت کی مولیاں کرتے تھے 'آ خر نمر میں خاوت کا عمل اتنا بڑھ گیا کہ حضرت کی باں جاتے اور برض کرتے کے ماں جاتے اور برض کرتے کرنے دارالعلوم کی جہادا فغانستان میں جانے کا ارادہ ہے بس بھر کیا ہوتا 5000 سے کرتے تک اور گاہے گاہے اس سے بھی زیادہ کی مصولیاں کرتے شاداں وفر حاں والی او نے ۔

افغان مجابدين ينه مالي امداد:

قرب یاراه روسال مجبوب کے لمحات قریب ہیں' علالت اور نیاری

کی تکلیف اس پرمتزاد ہے مہمانوں کا ہجوم'اور محبین ومخلصین کی آمدو بیار پری کر نیوالوں کا تا نتا بندھا ہوا ہے مگر بایں ہمہ حضرت شیخ الحدیث , , دست ہرکا راور دل بہیار ، کے مصداق آخرت کے لئے تو شہاور زادراہ کی فکر میں ہیں چنانچہ یوم و فات سے دوروز قبل کی حکایت ہے۔

جناب ڈاکٹر سید داؤ دصاحب جو حضرت شیخ الحدیث کے داماد بھی ہیں اوی ہیں کہ ستبر کی چوتھی تاریخ تھی ہیں حاضر خدمت تھا کچھ دوسرے حضرات نے جھے ارشاد فرمایا کہ تم دوسرے حضرات کو کچھ دیر کے لئے بہاں میرے ساتھ موجود رہو باتی حضرات کو کچھ دیر کے لئے رخصت کر دو' جب لوگ چلے گئے تو حضرت نے بچھے وصیت فرمائی کہ دارالعلوم کے ناظم صاحب سے کہہ دیں کہ میرے ترکہ سے افغان مجاہدین کے لئے ایک لاکھرو پیر (آج کے دس لاکھرو پیر) دورے دیا جائے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بانی دارالعلوم کی میشیت سے میں اپنا ترکہ بھی دارالعلوم کے نام کیے دارالعلوم کی میشیت سے میں اپنا ترکہ بھی دارالعلوم کے نام کیے در تاہوں۔ (الحق خصوصی نمبر ۸۸۵)

مریضوں کی مدد :

پرو فیسرمحود الحق حضرت شیخ الحدیث کے اخلاق حسنہ اور سخاوت کے جذبات کی منظر کشی کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں۔ محلّہ میں کوئی بیار ہوتا تو شیخ الحدیث مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد ان کی بیار پری کے لئے ان کے درواز بے پرا کیلے چلے جاتے اور گھروا پس آ کران لوگوں کی مدد کی تلقین فرماتے۔

#### مهما نو ل کی خدمت:

مہما نوں کی خدمت اور عزت افزائی حضرتؑ کے زندگی کامعمول تھا مہمان کو گھر کے لئے ہاعث برکت سمجھتے تھے خود ذاتی طوریران کے آرام وسکون کا خیال رکھتے'نماز تہجد اور فجر کے لئے یانی' صاف ستھرا بستر اور صبح نا شتے کے لئے ذاتی طور پر نگرانی کیا کرتے' بیاری کے دوران میں گھر ہویا سیتال کسی ملنے والے کو آرام میں خلل کی وجہ سے ملنے سے منع کرنے پرسخت نا راض ہو جاتے تھے اور حکم دیتے کسی کو واپس نہ کیا جائے۔

یر وسیول کی خدمت:

رمضان کے مہینہ میں افطاری کے وقت محلّہ کے تقریباً تمام گھروں میں افطاری بھینے کا اہتمام کرتے اور مسجد میں مسافروں اور طلباء کے لئے خصوصی بدایات دیتے اور وظائف بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہرگھر میں جھیجی جانے والی افطاری کا خو د معائنہ فر ماتے اور اشارے کے ساتھ بھینے کا حکم (الحق خصوصي نمبر ۲۵۲)

مديه تهين ليا:

جامعه حقانیه میں میری تدریس کا تیسرایا چوتھا سال تھا میری حجھوتی ہمشیرہ کی شادی کی تاریخ مقرر ہوئی احقر اپنے خاندان کے تمام افراد کے ساتھ دارالعلوم کی جانب ہے دیبے ہوئے کوارٹر میں مقیم تھا' حضرت شیخ الحدیثُ کومقررہ تاریخ ہے ایک دوروز قبل علم ہوا تو میرے پاس پیغام بھیجا کہ بچی کو لینے کے لئے دولہا کے خاندان سے جتنے بھی افراد آئیں گے سب کا کھانا ( اگر کھانے کا وقت ہو ) اور جائے سے تو اضع کی خدمت کا

شرف ہمیں بختا جائے میں نے خود حاضر ہوکر پچھ لیت ولعل کرنا چاہا تو سختی ہے۔ تاکید فرمادی مقررہ تاریخ آئی مہمانوں کا قافلہ آیا حضرت شیخ الحدیث کے ہاں ان کی بیٹھک میں حاضر خدمت ہوئے حضرت نے خود تکاح پڑھایا پر تکلف ضیا فت دی۔ دولہا میاں کے خاندان کے بزرگوں نے اس موقع پر انقد رقم سے حضرت کی خدمت میں بھاری صدید پیش کیا گر حضرت نے لینے نقد رقم سے حضرت کی خدمت میں بھاری صدید پیش کیا گر حضرت نے لینے سے معذرت کر دی انہوں نے بہت اصر ارکیا گر حضرت نے فر مایا کہ ہماری ابی نیچی ہو دیا ہی جادی کا جم نے نکاح پڑھایا ہے اس موقع پر صدید لینا مناسب نہیں ہے۔ ہمارے خاندانی بزرگ جناب شاہ جہان خان مرحوم جو بڑے بڑے بڑے سرکاری عہد وں پر فائز رہے نے یہ منظر دیکھ کرفر مایا میں نے اپنی زندگی میں اس قدر پر وقار 'باعز ہے 'دل کو اطمینان اور خوشیوں سے اپنی زندگی میں اس قدر پر وقار 'باعز ہے 'دل کو اطمینان اور خوشیوں سے مالا مال کر دینے والی ایس مبارک شادی نہیں دیکھی۔

# (1· -i)

### وجاهت اورمحبوبيت

سلف صالحین اور اکابرین ملت کی زندگیول کے مخلف پہلو، درس و تربیع ، معلی ، جذبہ اور شوق جہاد ، فنائیت و بے نفسی اور اخلاص ولکھیت ، الغرض ہر ہر پہلو پراپنا اپنا اور انداز تحریر سے بہت کچھلکھا جا چکا ہے اور آنے والے وقت میں لکھا جائے گا۔ بیدر ویشانِ خدا مست ، مجاھدین فی سبیل اللہ اور اپنا وقت کے ابوذر نمفاری اپنی ذات میں اتنا سحر رکھتے تھے کہ جس کی نظیر ممکن نہیں ۔ اللہ نے اپنا ان محبوب بندول کو مقبولیت ، محبوبیت اور وجاہت کا وہ اعلی وار فع مقام عطا فر مایا ، جس کا اقرار و اعتراف دوست دشمن سب ہی کرتے ہیں ۔

حقیقت میہ کہ ہمارے اسلاف اور اکابر دل و د ماغ کے حکمران تھے اپنی غربت، نا داری ، فاقہ مستی مسکینی اور فقر کے باوصف انہیں اس اقلیم میں وقار ، عزت ، عظمت اور وجا ہت کا اقتد ار حاصل تھا۔ جب ٹاٹ کے پیوند گے لباس میں ملبوس یہ فقیراس د نیائے فانی ہے رخصت ہوئے ، تو محبو بیت کی ایک نئی واستان رقم فر مائی ۔ امام ابن تیمیہ ، امام ابو حنیفہ ، امام احمد بن حنبل ، خواجہ فظام الدین اولیا یُاور دیگر علما ، صلحا ، اتفتیا ، اذکیا ، صوفیا اور شحمد ا ، اسلام کے فظام الدین اولیا یُاور دیگر علما ، صلحا ، اتفتیا ، اذکیا ، صوفیا اور شحمد ا ، اسلام ک

جب جنازے اٹھائے گئے ، تولا کھوں کا مجمع ان کے آخری دیدار کی ایک جھلک دیکھنے کیلئے بے قرار و بے چین تھا۔ ہر شخص بزبان حال اور بزبان قال کہدر ہاتھا عاشق کا جنازہ ہے ذرادھوم سے نکلے

حضرت شیخ الحدیث بھی خاصان خدا اور مقبولان بارگاہ الہی کی اس جماعت کے ایک فرد فرید تھے ، جو اپنی ذات اور شخصیت کے حوالے سے لاکھوں انسانوں کی محبت اور عقیدت کا مرکز رہے۔عوام اَلناس سے زیادہ طبقہ علماء میں آپ کی محبوبیت اور مقبولیت اور قدرا فردا فی ائی کی مثالیں ملتی ہیں۔

علماء كے اختلا فات اور حضرت شيخ الحديثٌ پراعتما د

حضرت شخ الحديثٌ كے صاحبز اد ہے مولا ناسمنع الحق رقمطر از ہيں: '' اگست ۲۹ ء کوجمیعت علماء اسلام سے حضرت مولا نااحتشام الحق تهانوي حضرت مولا نامفتي محمر شفيع صاحبٌ اور حضرت مولا ناظفراحمرٌ عنمانی کے اختلافات شدیدشکل میں ظاہر ہونے لگے۔ اگست کے آ خری ہفتہ میں نئی متوازی جمیعت العلماءان حضرات نے قائم کرلی دونوں طرف سے اخباری بیانات ، الزامات اور اتہامات نے خطرناک صورت حال اختیار کرلی ۔ حضرت شیخ الحدیث کو بھی اس سلسله میں سخت پریشانی تھی اور جمیعة علماء اسلام کے اکابرمولا نامفتی محمودٌ اورمولا نا غلام غوث ہزارویؓ کا سوشلسٹ جماعتوں کی طرف اتحاد کا رجحان سخت پریشان کن اورتشویش کا باعث تھا۔ مجھے لا ہور کے کسی سیمینار کے سلسلے میں جانا ہوا تو حضرت والدگرامی نے حضرت مولا ناعبیداللّٰدانورٌ اور دیگرزعماءجمیعت کواس صورت حال کی اصلاح کی طرف توجہ دلانے کی تلقین کی ۔ان دنوں نئی جمیعت کی تشکیل کے سلسلے میں ( بنگلہ دیش ) سابق مشرقی یا کستان کے علماءمولا نا اطهر علی وغیرہ بھی تشریف لائے تھے، انہیں بھی حالات نے پریشان کررکھا تھا غور وخوض کے بعد اکثر حضرات کی نگاہ حضرت شیخ الحدیث پر پڑی اورخطوط و تاراور شیلفون کے ذریعے شدیدا صرار ہوا کہ آپ خود ہی تشریف لاکر اتحاد کیلئے کوئی صورت نکال دیں چنا نچہ حضرت مولا نا مفتی محمود اورمولا نا غلام غوث کراچی پہنچے، جبکہ حضرت شیخ الحدیث پنڈی سے بذریعہ طیارہ حضرت مولا نا محمدیوسف بنوری کی معیت میں رات کے تین ہے کراچی پہنچے۔

احقراس سلسله میں حضرت مولا نا عبیداللّٰدانورمرحوم کی معیت میں بذر بعہ کارملتان ، طانپوراور دین بور کے اکابر سے ملتے ہوئے کراجی پہنچا۔ نیوٹا وُن ، لا نڈھی اور جبیب لائن میں اکا برعلاء کے مذا کرات جاری رہے۔اصولی اختلاف توختم نہ ہوسکا۔البتہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نه کرنے پر سب حضرات نے دستخط کر دیئے ، پھر ا یک رابطہ ممیٹی بنائی گئی جو مفاہمت اور اتحاد کی راہ نکالنے پرغور کرنے گ**گی**۔اس تمیٹی میں حضرت والدگرا می کےعلاوہ حضرت مولا نامفتی محمد شفيع صاحبٌ ،حضرت مولا نا احتشام الحق تھا نویؒ اور مولا نا اطهرعلی مشرقی یا کستان اور حضرت مولا نا محمد پوسف بنوریٌ بھی شامل تھے۔ ۲۸ ستمبر کومولا نا احتشام الحق تھا نویؓ کے مکان پر ا کابر علماء کے بند کمرے میں مذاکرات ہوئے ۔ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھنے کی کوشش کی ۔ان دنوں پوریعلمی دنیا کی نظریں ان مٰدا کرات اور اس سلسلہ میں شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق کے مشن پر لگی ہوئی تھیں ۔روز نامہ جنگ کرا جی نے حضرت مولا ناعبدالحق کی آ مد کی خبر دیتے ہوئے لکھا ،'' دارالعلوم حقانیہ کے مہتمم حضرت مولا نا عبدالحق

صاحب جوتمام دینی حلقوں میں احترام کی نگاہ ہے دیکھے جاتے ہیں ایک خاص مشن پر کرا چی پہنچ رہے ہیں اور امکان ہے کہ مولانا عبدالحق ایک بی نام ہے متوازی جمیعت علاء اسلام کے دھڑوں کے درمیان مصالحت کرانے کی کوشش کریں گے۔اخبارات نے مختلف فتم کی خبریں نشر کیس ، بحرحال اس تمام صور تحال کے پس منظر میں علاء، قائدین جمعیت اور مشائخ کی حضرت شنخ الحدیث پر فریفتگی و اعتماداور جمہ گیر محبت پر روشنی پڑتی ہے '۔

(خصوصی نمبرص ۲۸)

دلوں کے بے تاج بادشاہ

اخلاق کی تعریف یہی ہے کہ کسی انسان ،حیوان ، درند ، چرند ، پرندکو کسی حوالے سے بھی ایڈ ااور تکلیف نہ پہنچائی جائے ۔ اسلام میں اصل چیز بلندی کر دار اور مکارم اخلاق ہے ،حضرت شنخ الحدیث کے اخلاق کی کہانی مولانا عبد المعبود کی زبانی سنیے ۔

'' حضرت شیخ الحدیث نورالله ضریحهٔ محاس اخلاق کے پیکر مجسم اور روحانیت کے پیکر ہے مثال شے ۔ زہد و ورع ، تواضع واکساری فیاضی جود و سخا ، مہمان نوازی ، بلندی اخلاق ، مجبت ملک وملت اور حکیمانہ جوش ممل کے علمبر دار شے ۔ بنفسی اور فروتی کا بیالم تھا کہ ایک مرتبہ سیری ومرشدی مولا نا عبیدالله انور بددالله هضجعه واضر خدمت ہوئے اور فر مایا: ' مجھے اس بات پر بجاطور پر فخر ہے کہ الله تعالی نے حضرت محدوث سے شرف تلمذ حاصل کرنیکی سعادت نصیب فر مائی میں دار العلوم دیو بند میں حضرت سے پڑھتا رہا ''۔ الس میں شک نہیں کہ آپ استاذ المکر م نے جوابا ارشاد فر مایا ۔ ' اس میں شک نہیں کہ آپ

میرے شاگرہ ہیں۔ مجھ سے ملم حاصل کیا ہے گر آپ بڑے ہیں اور میں چھوٹا ہوں۔ اللہ تعالی نے آپ کو بلندرہ حانی کمالات سے سرفراز فرمایا ہے۔ ہم جیسے گناہ گاربھی اگر دعا کرنے کی تمنالے کر حاضر خدمت ہوتے تو ارشاد فرماتے '' آپ نے بڑی شفقت فرمائی اتنی دور سے تشریف لائے۔ حضرت شخ الحدیث مرحوم ومغفور نے اتنی دور سے تشریف لائے۔ حضرت شخ الحدیث مرحوم ومغفور نے اپنی دور تے آپ کو جتنا مٹایا اللہ تعالی نے آتنا ہی اُٹھایا۔ جس قدرا پی پستی وفروتی کا اقرار کیا ،حق تعالی شانہ نے آپ قدر رفعوں اور بلندیوں سے ہمکنار کیا۔ کیول نہ ہو۔'' مَن تَوَاحْنَعَ لِلَهِ دَفعه اللّه'' کا بیان افروز مژدہ موجود تھا۔

آپ لوگوں کے بے تانی بادشاہ تھے۔ کروڑوں انسانوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے تھے۔ شاہ وگدا، علماء وامراء آپ کے آستانہ عالیہ پر نیاز مندانہ حاضری کو باعث فخر و نجات سجھتے تھے۔ ایشیا اور ممالک اسلامیہ کی گنتی ہی ممتاز شخصیات بار ہا شرف زیارت ت مشرف ہوکرروحانی وقلبی سرورت بہرہ یاب ہوئے۔

ہَل مِن مزید ، کا استفسار فر ماتے۔ (خصوصی نمبر ص ۲۵۹)

قرآن کریم میں ارشادر بانی ہے، اِنّ المَندِینَ آمَنُو وَ عَمَا وَلاَ السَّلِمَٰ وَدَا لِین بِقیناً جولوگ ایمان السَّلِمَٰ اللَّهِ الدَحَمَٰ وُدَا لِین بقیناً جولوگ ایمان اور لائے اور عمل صالح کئے تو رحمٰن ان کومجت عطافر مائے گا۔ اس کا آسان اور عام فہم انداز میں یول مطلب بیان کیا جا سکتا ہے کہ عبادت واطاعت الہٰی کا نتیجہ اور شرہ مجبوبیت تامہ کا حصول ہے۔ ذرااور آسان مثال سے بات سمجھے۔ خصور اکرم علیہ اللہ کے مجبوب بیغیر ہیں۔ اور مجبوب کی ہرادا محبوب ہوتی ہے تو جومجوب کے میں رنگ جائے وہ بھی محبوب، لباس میں ، قول وفعل میں تو جومجوب کے رنگ میں رنگ جائے وہ بھی محبوب ، لباس میں ، قول وفعل میں طرز زندگی میں ، چال ڈھال میں ، نشست و برخاست میں ، دعوت و تبلیغ میں جہاد و قال میں ، نشست و برخاست میں ، دعوت و تبلیغ میں جہاد و قال میں غرض ہر شعبہ میں نبی کریم علیہ کے سنت ، طریقہ اور انداز اپنا وَ جدا کی ساری مخلوق تم سے مجت کرے گی۔

بعض سلف صالحین کا ارشاد ہے کہ ہر نیکی کی برکت سے دل میں نور چہرے میں روشنی ، رزق میں وسعت اور لوگوں کے قلوب میں محبوبیت پیدا ہوجاتی ہے۔ اس قیمتی اور زریں قول سے واضح ہوتا ہے کہ نیک اعمال سبب ہیں محبوب خلائق بننے میں اور حضرت شنخ الحدیث ہرکار خیر اور اتباع سنت میں صف او ل کے مجاہد کا کر دارا دا کرتے تھے۔ اس لئے محبوب اھل حق اور محبوب عوام تھے۔

حضرت ابو ہریرہ نی کریم علیق کی بیر حدیث روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرنے کیس تو جرئیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں فلال شخص سے میری محبت ہے تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جرئیل علیہ السلام بحکم خداوند کریم تمام ملائکہ اور اہل زمین میں بیرمنادی اور اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتو! اے اہل زمین! فلال شخص اللہ کامحبوب ہے، تم بھی اس سے محبت اے فرشتو! اے اہل زمین! فلال شخص اللہ کامحبوب ہے، تم بھی اس سے محبت ا

کرو۔ پھروہ شخص زمین میں محبوب ومقبول بن جاتا ہے۔

اس حدیث کی روشنی میں پیر ثابت ہوتا ہے کہ محبوبیت امروہبی ہے اور الله نے حضرت شیخ الحدیثُ کومحبوبیت عامہ کا وہ مقام عطافر مایا تھا ،جس کے تصوّر اور منظر کو الفاظ میں پیش کرناممکن نہیں ۔ اللّٰہ نے حضرت شیخ الحدیثُ کو سرتا یا د ه لباس جمیل پهنایا تھا جس کالا زمی اورمنطقی نتیجه یہی تھا که ہر خاص و عام کی آپ سے محبت وعقیدت تھی۔

اورر يكارڙ نگ بند ہوگئی

''مولا نامیاں حضران بادشاہ لکھتے ہیں ، مجھےخوب یاد ہے کہا یک مرتبہ مجھے حضرت شیخ الحدیثؒ کے ساتھ لا ہور جانا پڑا ، غالبًا مولا نا فضل الرحيم صاحب مہتم جامعہ اشر فيہ کے بھائی فوت ہوئے تھے، حضرت شیخ الحدیثُ ان کی تعزیّت کیلئے تشریف لے گئے تھے۔ واپسی یررات کے بارہ بچے ہم گوجرخان (پنجاب) پنچے جونہی ہم گوجرخان ینچے اور جی تی روڈ پر ہوٹلوں کے سامنے گاڑی کھڑی کی ۔اس جگہ پر تین ہوئل بالکل متصل تھے۔ان ہوٹلوں سے اکثر ٹرک ڈ رائیور کھا نا کھایا کرتے تھے اور زور وشور سے زمانے کے ناجائز رواج کے مطابق فلمی ریکارڈ اونجی آوازوں سے لگے ہوئے تھے۔ جونہی حضرت سینخ الحدیث نے گاڑی ہے قدم زمین پرر کھے اور جس ہولل میں ہم کھانا کھانا جا ہتے تھے وہ تو در کنار قریب کے تمام ہوٹلوں میں يكدم ريكار دُنگ بند موگئي اورلوگ حضرت شيخ الحديثٌ كي طرف ليك آئے۔ میرے خیال میں پیرتمام کاروائی حضرت شیخ الحدیثٌ کی روحا نیت سے ہوئی ۔ دور دراز کےلوگ بھی حضرت کی شخصیت ہے متاثر تھے۔ورنہ آج کل کے زمانے میں ریکارڈ نگ تو معمولی بات

ہے لوگ بڑے بڑے گناہ سرِ عام کرتے ہیں اور شرم وحیاء کا نام تک نہیں لیتے''۔ (خصوصی نمبرص ۱۲۷) دلوں کا حکمران

مادی طاقتیں اجسام وابدان پرحکومت کرسکتی ہیں ،مگرر وحانی طاقت اور علمی کمالات ہے انسانی قلوب پر حکومت کی جاتی ہے۔روایت ہے کہ ہارون رشید کے دورحکومت میں امام عبداللہ بن مبارک بغداد ہینچے تو لوگوں کی کثیر تعداد استقبال کیلئے أیڈ آئی ۔ ہارون رشید حیران ہوئے کہ میں بادشاہ ہوں لوگ میراا تنااکرام نبیں کرتے بیکون ہے؟ تو بیوی نے جواب دیا،تم جسم پر حکومت کرتے ہویہ دلوں کا حکمران ہےاوراصل حکومت دلوں پرحکومت ہے۔ حضرت مولا نارشیداحمه فاضل دارالعلوم حقانیه ( لا ہورضلع صوابی ) رقمطر از ہیں '' ہم متعدد بارمتعدد علاقوں میں حضرت شیخ الحدیث کے انتخابات کے سلسلے میں گئے تھے، جبکہ آپ ۱۹۸۵ء میں امیدوار قومی اسمبلی تھے مختلف جگہوں میں ہم سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کس لئے آئے ہیں ہماراووٹ تو حضرت شیخ الحدیث کا ہے، جبکہ بہت ہے لوگ جوش محبت میں آ کر ہم ہے کہنے لگے کہ اگر حضرت شیخ الحدیثٌ کی وفات بھی ہوجائے تو ہماراووٹ اُن کی قبر کا ہے۔''

آپ ہمارے بادشاہ ہیں

مولا نارشیداحمرموصوف نے دوسراوا قعہ یہ بیان کیا ہے کہ پھر جب
حضرت شنخ الحدیث کامیاب ہوئے تولوگ جوق در جوق حضرت کے
گھر آئے ، تو حضرت شخ الحدیث مسجد تشریف لائے ۔ مسجد باوجود
وسیع ہونے کے لوگول کو نہ ساسکی ۔ لوگول نے مولا نا عبدالحق زندہ باد

خالف امیدواروں کے دلوں کو تکلیف ہوگی اور نعرہ بازی سے غرور و

تکبر جھلکتا ہے اور فر مایا میں تو صرف آپ کا امام ہوں ، لوگوں نے کہا

نہیں آپ ہمارے با دشاہ ہیں۔ (خصوصی نمبر صفحہ نمبر سفحہ نمبر سفحہ نمبر سفحہ نمبر سفحہ نمبر سفحہ نمبر سفحہ بناب

اور بیرتو سب کو معلوم ہے کہ ایک مجلس میں سابق وزیر اعظم جناب

ذو الفقار علی بھٹو نے نفر اللہ خٹک سے پوچھا ، خٹک صاحب آپ ایک مولوی نہیں وہ تو ہمار سے شکست کھا گئے ، تو خٹک صاحب نے جواب دیا وہ مولوی نہیں وہ تو ہمار سے علاقے کا پیغیبر ہے۔ (نقل کفر کفر نہ باشد) آپ کوشک ہے تو آپ آکر اس ملقہ سے مقابلہ کر کے دیکھ لیں۔

حضرت شیخ الحدیث گواللہ نے بروں ، جھوٹوں ،علماء ، مشائخ ،طلبہ اور عامة المسلمين ميں محبوبيت كا جواعلىٰ وار فع مقام عطا فر مايا تھا۔ار باب حكومت و اقتدار بھی اس ہے منتنیٰ نہیں تھے۔ کئی مقتدر رہنماء ، سیاسی زعماء ، جبال علم وتقویٰ اس درولیش خدا مست کے در دولت پرعقیدت ومحبت کے پھول نچھاور کرنااوران کےراہتے میں پلکیں بچھاناا پنے لئے سعادت سمجھتے تھے۔ عظیم دولت ہے تیری دولت نہ تخت تیرا نہ تاج تیرا صوبہ سرحد کے اکثر سابق گورنرز جناب حیات خان شیریاؤ ، ارباب سكندرخان خليل ،سيدغواث نصيرالله خان بإبراورفضل حق كےعلاوہ سابق و فاقی وزیر امور کشمیرالحاج فقیرمحمد خان نے کئی بار دارالعلوم حقانیہ آ کر ملا قات اور زيارت كا شرف حاصل كيا ـ صدرضياءالحق توا كثر وبيشتر سرايا عجز وانكسار بن كر ملاقات کیلئے چشم براہ ہوتے ۔۲۳ مارچ ۱۹۸۵ء کوصدر ضیاء الحق نے رات گیارہ بجے حضرت شخ الحدیثؒ ہے ان کی قیام گاہ پر ( اسلام آباد میں ) ملا قات کی اور حضرت کی چار پائی پر پائنتی کی طرف بیٹھے رہے۔ وزیر اعظم محمر خان جو نیجو نے ایم این اے ہاسل میں آپ کے کمرے میں جاکر آپ ہے ملا قات کی اوربعض امور میں مشور ہ طلب کیا۔

1921ء میں جب وزیرِ اعظم مسٹر ذوالفقارعلی بھٹونے ارکان اسمبلی کی ضیافت کا اہتمام کیا تو حضرت شیخ الحدیث بھی اس دعوت میں شریک ہوئے۔ دعوت کے اختتام پر جناب مسٹر بھٹونے ہر رکن اسمبلی کو وہیں رخصت کیالیکن حضرت شیخ الحدیث کوان کی گاڑی تک پہنچایا اور اس وقت تک احترا اماً کھڑار ہا جب تک شیخ الحدیث رخصت نہ ہوئے۔

رعب اورعظمت شان

مخدوم زاده ذی قدرمولا نا حامدالحق حقانی بیان فر ماتے ہیں: '' حضرت شیخ الحدیث کی عظمت و مرتبت ، رعب اورعظمت شان کے بارے میں نظروں کے سامنے بہت سے واقعات گھوم رہے ہیں جیسے کل کے واقعات ہوں۔ ۷۷ھ میں اتفا قاً میں بھی حضرت دادا جانً اور والدصاحب کے ہمراہ قومی اسمبلی کے اجلاس کی کاروائی و یکھنے گیا ہوا تھا ، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آج کی اسمبلی کی کاروائی کل پاکتانی سیاست اور پارلیمانی تاریخ کاسیاه باب بن کررقم ہوگئی۔ یہ وہ دن تھا کہ جس دن یا کستان قو می اتحاد کے ممبران اسمبلی اور حضرت مولا نامفتی محمود کوسابق وزیراعظم ذوالفقارعلی بھٹو کے حکم برز بردستی اسمبلی سے اٹھا کر باہر بھینک دیے گئے۔ میں نے اپنی آ تکھوں سے یولیس اور فورس کے ورکرز کومعز زممبران اسمبلی کے اور بڑے بڑے علماء کے ساتھ باہم دست وگریبان دیکھا تھااور وہ کئی کی تو ہین و ذلت کرنے میں کوئی *کسرنہیں جھوڑ رہے تھے*اور جناب چودھری ظہور اللی شہید کی ٹانگ برزخم آنے تک کا واقعہ مجھے یاد ہے،حضرت مفتی صاحب کو بھی ایک درجن غنڈے ہاتھوں سے بکڑے ہوئے وہاں سے نکال دینے کے بعداستقبالیہ کے دفتر کی اتر نے والی الیکٹرا تک سیرھیوں سے اسمبلی بلڈنگ سے باہر لے جار ہے تھے،لیکن تمام ہال میں سار ہے جھکڑے میں ایک شخصیت الی تھی جو بڑے باوقارا نداز سے پریٹان اور مرجھائی ہوئی کھڑی تھی ،لیکن ان کی عظمت ومرتبت اور دید ہے کے سامنے کسی کو جراً ت نہ ہوئی کہ ان پر ہاتھ اٹھانے اور دید ہے کے سامنے کسی کو جراً ت نہ ہوئی کہ ان پر ہاتھ اٹھانے کیلئے قدم بڑھائے۔

ع تیری نگاہ سے پھر کے دل پگھل جائیں بیشخصیت حضرت قائد شریعت دا دا جان گی تھی جن کی روحانی اور ایمانی طافت کے سامنے بھٹو حکومت بھی بے بس تھی ۔ بعد میں معلوم ہوا کہ پیکراور وزیراعظم وغیرہ ہی نے باہمی مشورہ سے ہدایت کی تھی کہ حضرت مولانا سے کوئی گنتاخی نہ کی جائے۔

(خصوصی نمبرص ۱۱۵۸)

شاه فهد كابيغام

1941 پریل ۱۹۸۳ء کوسعودی عرب کے ممتاز عالم دین مدینہ یو نیورشی کے سابق وائس چانسلر حضرت شیخ الحدیث کی ملا قات کی غرض سے جامعہ حقانیہ تشریف لائے اور دفتر اہتمام میں حضرت شیخ الحدیث نے کھڑے ہوکران کا استقبال کیا۔

شخ عبداللدالزامد نے آپ سے فرمایا کہ' ہمیں آپ (حضرت شخ الحدیث کی زیارت وملاقات کی دیریند آرزوھی ، بحداللہ کہ آج ہم الحدیث کی زیارت وملاقات کی دیریند آرزوھی ، بحداللہ کہ آج ہم الک شخیم سے فائز المرام ہوئے۔ جلالہ الملک الفہد فرمانروائے سعودی عرب نے مجھے آپ کی خدمت میں تحیہ وسلام اور پیغام عرض

کرنے کی تاکید کی تھی۔ وہ آپ کے دینی مسائی اور خدمت اسلام کی شانہ روز جدو جہد سے بے حدمسرور ہیں اور خوب متعارف ہیں اور آپ کی صحت و عافیت، مزید علمی وعملی اور روحانی ترقیات کیلئے دعا گو سے ہے۔ جوابا حضرت شخ الحدیث نے شاہ فہد کے نام سلام اور ایک پیغام عرض کیا ، تو فرمایا میں شاہ کو آپ کا پیغام پہنچانا اپنے لئے سعادت سمجھتا ہوں۔ نیز حضرت شخ الحدیث سے دریا فت صحت پر فرمایا اس وقت آپ کے وسیع قومی ، تعلیمی اور اسلامی خدمات کے فرمایا نام اسلام بالخصوص اہل پاکستان پر لازم ہے کہ وہ آپ کی تندری اور صحت کیلئے دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی اور مندری اور صحت کیلئے دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی اور فدمت دین اور خدمت دین کیلئے آپ کی مسائی میں مزید برکتیں فدمت دین اور خدمت دین کیلئے آپ کی مسائی میں مزید برکتیں نازل فرمائے''۔

حفرت شیخ عبدالله الزائد حفرت شیخ الحدیث سے اتنے متاثر تھے کہ بار بار حفرت شیخ الحدیث کو والدی الکریم کہہ کر پکارتے رہے اور بار بار حفرت کی بیشانی کو چومنے کی سعی کرتے رہے۔

ایک مرتبہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے جیدعلاء اور اساتذہ حضرت شخ الحدیث کی ملاقات کیلئے حاضر ہوئے ، تو ان علاء نے سعادت علمی کے حصول کے جذبے سے آتے ہی حضرت شخ الحدیث سے درخواست کی کہ آپ ہمیں احادیث کی تمام کتابوں کی اجازت عنایت فرما کیں تا کہ ہمیں آپ سے نبیت تلمذ حاصل ہوجائے ۔ ان کے بے حداصرار اورخواہش پر حضرت نے ایک ایک مہمان کو الگ الگ تحریری اجازت دی ۔ صرف عرب علاء ہی نہیں پاکتان میں بھی طبقہ علاء کرام کو آپ کی علمی عظمت کا اعتراف تھا۔ پاکتان میں بھی طبقہ علاء کرام کو آپ کی علمی عظمت کا اعتراف تھا۔

قائد شريعت كاخطاب

جب حضرت شیخ الحدیث نے سیاست کے خارزار میں قدم رکھے ، تو قومی اتحاد ، شریعت بل ، متحدہ شریعت محاذ ، متحدہ علماء کونسل ہر ہر مرحلے میں علماء نے آپ کی قیادت پر اعتاد کیا وران کی نظرانتخاب آپ پر پڑی ۔ جب نفاذ شریعت کی کوششیں فیصلہ کن موڑ پر آپہنچیں تو بڑے پُر خلوص اور والہانہ انداز میں ..........

''ہزارہ ڈویژن کے تین ہزار علاء نے تحریک نفاذ شریعت کیا ہے آپ کے دستِ حق پر بیعت کی اور آپ کو قائد شریعت کا خطاب دیا۔

ساا پریل کومردان میں کے علاء کونشن میں ڈیڑھ ہزار اور ۱۱۱ پریل کو بنوں کے علاء کونشن میں پانچ ہزار علاء کرام نے نفاذ شریعت کیلئے بنوں کے علاء کونشن میں پانچ ہزار علاء کرام نے نفاذ شریعت کیا ہے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ، قائد شریعت کے خطاب کی تو یق کی۔

ایک اپریل کو بیثاور میں صوبہ سرحد کے مختلف اصلاع سے آگے ہوئے اکا ہر و مشاکخ ، سینکٹر وں علاء اور دار العلوم حقانیہ کے فضلاء موبائی علاء کونشن میں شریک ہوئے ۔ شریعت بل منوانے ، نفاذ شریعت کی پُرز ورتح کی چلانے اور نفاذ شریعت کی بالادی کی خاطر ہرست کی گرز ورتح کی چلانے اور نفاذ شریعت کی بالادی کی خاطر ہرست میں جہاد مسلسل کی خاطر آپ کے دستِ حق پر بیعت کی '۔

میں جہاد مسلسل کی خاطر آپ کے دستِ حق پر بیعت کی '۔

میں جہاد مسلسل کی خاطر آپ کے دستِ حق پر بیعت کی '۔

## اب ال

### چندمنا می بشارتیں

رحمت عالم عَلِينَ فَ عَلَم عَلِينَ فَعَرِ ما يا ..... لم يبق من النبقة الآ المبشدات - نبوت ختم ہوگئ صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں ۔حضرات صحابہ كرامٌ في سوال كيا" وما المبشرات "مبشرات سي كيام او مي؟ رحمت دوعالم عَلِينَةً نِي جواب ديا'' الروياالصالحه "شيخواب-خواب انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے اس سے انکارممکن نہیں۔خواب اگرچہ جحت شرعیہ نبیل لیکن از روئے حدیث نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے۔قر آن وحدیث کا ایک وسیع ذخیرہ اس بات کا گواہ ہے کہ خواب کا بالکلیہ انکار کر دینا شرعاً ناجائز ہے۔خواب اگر چہ مدار فضیلت و کرامت نہیں' تاہم نبوت کی با قیات میں سے ہے سیا خواب گویا عالم غیب کا ایک رشتہ ہے،اشارہ ہے۔ان اشاروں کو وہی لوگ بہجانے ہیں ،جن کارشتہ اور تعلق عالم غیب سےمضبوط ہوتا ہے۔ مرکز علم دار العلوم دیو بند کی بنیا دیں کھود نے کے وقت حضرت شاہ رفع الدین کے خواب میں نبی کریم علی کے کی زیارت کی سعادت حاصل کی تو نبی كريم عليه في فرمايا، شاہ صاحب! مدرسه كيلئے بيہ احاطہ تنگ رہے گا، پھر خودا ہے دست مبارک سے عصا کے ذریعے ایک لکیر هینچی کہ اس لکیر ہر بنیا دیں کھودی جائیں صبح شاہ صاحب بیدار ہوئے ،تو عین اسی جگہ پر لکیر کا نشان موجود تھا، پاکستان میں دیو بند ثانی ( دارالعلوم حقانیہ ) کی بنیاد اسی سلسلہ مبارک کی پیش رفت اور دارالعلوم دیو بند کا پرتو ہے۔

دارالعلوم حقانيها وربشارات منامي

ا یک مجلس میں احقر نے حضرت شیخ الحدیث کی خدمت میں حضرت مولانا أسيد الله صاحب مدرس دار العلوم كاوہ خواب عرض كيا جوانہوں نے اس سال کے آغاز میں احقر سے بیان فرمایا تھا وہ یوں کہ! مولا نا موصوف خواب میں دیکھتے ہیں کہ روی ٹینک اور فوجیس دارالعلوم حقانیہ پرحملہ آور ہیں مسجد کے جانب شال میں طلباء دورۂ حدیث کے کمرے ان کا ہدف ہیں ۔ان کو گرا نا اور یہاں تاہی کا آغاز کرنا جا ہے ہیں۔مولانا اُسیداللہ صاحب خواب میں روی وتتمن کے بیرنا یاک اور بدترین عزائم اور خطرنا ک صورت حال دیکھ کریریشان ہوجاتے ہیں اسی اضطراب اور پریشانی میں اچا تک دارالعلوم کی مسجد کے صحن میں انہیں جناب حضور اقدی علیہ کی زیارت اور ملاقات کا شرف حاصل ہوجاتا ہے' بے تابانہ انداز میں حضور اقدس علیہ کی خدمت میں جا کرعرض کرتے ہیں۔ یارسول اللہ علی ہے آیے یہاں کیسے تشریف لائے ۔حضورا قدس علیہ نے فرمایا' ویکھئے بیہ منظر آپ کے سامنے ہے میں دارالعلوم کی حفاظت اور د فاع کرنے آیا ہوں۔

یہ خواب من کر حضرت شیخ الحدیث کے چہرہُ اقدس پر فرطِ مسرت سے فرحت وانبساط کی لہریں دوڑ گئیں۔ زبان پر بجز وانکساراور شکر وحمہ کے کلمات جاری ہوئے اورار شاوفر مایا!

"مبارک ہومبارک" بیسب اللّہ کریم کی کرم نوازی ہے۔ بیسب پچھ حضور اقدس علیقے کی وات بابر کات کا صدقہ ہے۔ بیرانہیں کی شفقتیں اور

عنائتیں ہیں ۔ بیخواب ہم سب کیلئے اور حقانی برا دری کیلئے اور دارالعلوم کے خدام ونتظمین کے لئے ایک ڈ ھارس ہے۔

یہ مخض عقیدت ہی نہیں بلکہ عین شریعت ہے۔حضور اقدس علیہ کا ارشاد ہے

''من رانی فی المنام فقد رانی فان الشیطان لا یتمثل ہی'' ''جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویافی الواقعہ مجھے ہی دیکھا کہ شیطان کومیری شکل وصورت بنانے کی طاقت نہیں ہے''۔

ا یک مرتبه ہمارے ایک مخلص اور دیندار ثقبہ بزرگ نے خواب دیکھا که دارالحدیث کے مغربی درواز ہ ہے حضوراقدس علی دارالحدیث ہال میں تشریف لائے ، چبرۂ انور برمسرت کے آثارنمایاں تھے اور بڑی خوشی کا اظہار فر مایا ۔ مولا نا سعید احمد حقانی جو دارالعلوم کے فاضل اور بلوچتان کے ایک دینی مدرسہ میں مدرس ہیں نے اسی مجلس میں اینا ایک خواب بیان فرماتے ہوئے عرض کیا ۔حضرت! کچھ عرصہ قبل میں نے بھی ایک خواب دیکھا تھا کہ حلقہ بنا ہوا ہے اور غالبًا مریض سامنے پڑا ہوا ہے۔اس منظر سے پیرخیال ہؤ ا كه حضور عليه الصلوة والسلام عيادت كيلئے تشريف فرما ہيں ۔حضرت شيخ الحديثٌ نے ارشاد فر مایا ..... جی ہاں! پیسب منامی مبشرات ہیں 'مشکل اوقات میں الله كريم نے ايسے مبشرات سے ڈھارس بندھوائی ہے۔ ظاہری حالات جوہیں وہ تو معلوم ہیں ، بظاہر اسباب اور کوئی وسیلہ ہیں ہے۔ ہمارے یاس جو پچھ بھی ہے وہ صرف اور صرف اللّٰہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ اور جناب رحمة اللعالمين عليه كا وسيله ہے - ملكي حالات بھي آپ كومعلوم بيں وارلعلوم ہے شریعت بل کا مسکلہ ہے متحدہ شریعت محاذ کا مسکلہ ہے۔ ایک طرف حکومت سے مقابلہ ہے دوسری طرف لا دینی قوتوں سے تکر ہے۔ ایسے حالات میں اللہ کریم نے جوہم پرفضل فرمایا ہے اور اعتدال کی راہ بخشی ہے تمام عمر کے سجدوں سے بھی اس کا شکر بیادانہیں کر سکتے۔ (صحبت بااہل حق ص ۹۵،۹۴) حضور اقدس علیت کی روٹیاں مولانا عبدالحق سے فرر لیے تقسیم ہورہی ہے عبدالحق سے فرر لیے تقسیم ہورہی ہے

حضرت مولا نامحمد اشرف خان (پیناور) خلیفه مجازمولا نا سیدسلیمان ندوی نے خواب دیکھا۔ جسے انہوں نے ۱۹ ذی قعده ۸۲ ھے کو بانہ ماڑی پیناور میں حضرت مولا نامحمد یوسف بنوری ان کے والدگرامی حضرت مولا نامحمد زکریا بنوری اورمولا نامحمد ایوب جان بنوری اکا برعلاء کی مجلس میں سنایا۔

''کہ میں نے علامہ سید سلیمان ندویؓ کوخواب میں دیکھا کہ وہ حضرت مولا نا عبدالحق " سے بہت خوش ہیں اور فرماتے ہیں'' صوبہ سرحد میں حضور اقدس علیقے کی روٹیاں ان کے ذریعے سے تقسیم ہور ہی ہیں ۔'' حضرت مولا نا محمد اشرف نے فرمایا کہ کئی دن سے مولا نا کی خدمت میں نہ جاسکا جس کا افسوں ہے، کیونکہ ان کی صحبت میں میں نے رفت پائی ہے۔ (خصوصی نمبرص۵۳) دو دھکی تقسیم اور اس کی تعبیر

علامہ ابن سیرین نے تعدیس السوی المیں کھا ہے کہ خواب میں دودھ بینا دیکھا' تیار کرنا دراصل علم حاصل کرنا اور پھیلا نامراد ہے۔ دارالعلوم کے اوّلین مہتم عارف باللہ حضرت شاہ رفیع الدین نے خواب میں نبی کریم علی کہ اور کہ کا کہ احاطہ مولسری کے کنویں کی منڈ پر پر بیٹھ کر دودھ تقسیم فرمار ہے میں ہیں۔ جس کی تعبیر وہ خود بیان کرتے تھے کہ نبی کریم علی ہی بانٹ رہے تھے اس کے دارلعلوم دیوبند کے فیض یافتگان اصل میں علوم نبوت کے فیض اس کے دارلعلوم دیوبند کے فیض یافتگان اصل میں علوم نبوت کے فیض

یافتگان ہیں۔

بزرگ عالم دین مولا نامدرارالله مدرارتح برفر ماتے ہیں: '' حضرت کی وفات کے بعد میں نے خواب میں دیکھا،اکوڑہ خنک سے بہت دورایک خوش منظر مقام ہے ۔حضرت قدس سرہ' اور بندہ ساتھ ساتھ جارہے ہیں۔ایک تیسرامردصالح بھی ہمارے ساتھ شریک ہے۔اس فضامیں مغرب کی جانب میں نے ایک مسجد کو دیکھا اور میں نے دل میں کہا کہ اس مسجد کو حضرت ؓ نے تغمیر کرایا ہے ' جلتے چلتے ایک مقام پر پہنچ گئے ۔ وہاں ہم ایک چارد بواری میں داخل ہو گئے اور کھڑے ہو گئے ۔حضرت شیخ الحدیث نے میرے سامنے ا بنے بپتان کو دوانگلیوں سے بکڑلیا تو اس میں سے دودھ جاری ہوگیا میں متعجب ہوا اور پھر مجھے خیال آیا کہ میں اینے پیتان کو دوانگلیوں سے پکڑتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس سے بھی دودھ جاری ہوتا ہے یا نہیں؟اس کے بعد میری آ نکھ کھل گئی' لیکن خواب کے اثرات سے دل بهت خوش تھا۔ (خصوصی نمبرص ۳۵۳)

منا می بشارتیں ، جوحقیقت بن کرسا منے آئیں

شخ الحدیث حضرت مولا نامفتی محمد فریدصا حب رقمطرازیں

'' میں اور چندا ہل علم جامعہ اسلامیہ (اکوڑہ) سے حضرت مولا نا
عبدالغفور صاحب مدنیؓ سے ملاقات کیلئے دارالعلوم حقانیہ آئے۔
حضرت دارالعلوم کی مسجد کے محراب میں تشریف فرما تھے جہکہ مسجداس
وقت پایہ تکمیل کو نہ بینچی تھی ۔ تو مجلس کے برخاست کے وقت ایک
نوجوان سے ہمارے بعض رفقاء کے متعلق سخت کلام سنا گیا جس سے
نوجوان سے ہمارے بعض رفقاء کے متعلق سخت کلام سنا گیا جس سے

ہمیں بھی معمولی ساصد مہ پہنچا تو رات کوا حقر نے خواب میں دیکھا کہ
ایک بزرگ نے جو کہ حضرت شخ الحدیث مولا نا عبد الحق جیسی شکل
رکھتے تھے، مجھے فرمایا کہ ناراض نہ ہونا یہ محراب تمہارے لئے بنائی گئ
ہے۔ (چنانچہ اسی مسجد میں احقر کی پانچ نمازوں کی امامت اس
خواب کی عملی تعبیر بن کر ظاہر ہو چکی ہے)۔

شيخ الحديث حضرت مولا نانصيرالدين غورغشتويٌّ اور حضرت امام العلماء مولانا عبدالمالك صاحب صدیقی تمام دیوبندی مسلک کے مدارس کے سریرست تھے لیکن دارالعلوم حقانیہ کواینا ذاتی مدرسہ سمجھتے تھے تو حضرت صدیقی صاحب نے مجھے خط میں لکھا کاش! اگرتم دارالعلوم حقانیہ میں ہوتے ۔ یہ خط مولا نا سلطان محمودٌ نے دارالعلوم کے محافظ خانہ میں رکھا۔ تو حضرت صدیقی کی تمنا اور حضرت شخ الحدیث مولا نانصیرالدین غورغشتویؒ کے اشارہ کی بناء پر خادم نے دارالعلوم حقانیہ آنے کا ارادہ کیا۔ تو جب مولانا سلطان محمود ؓ ( دارالعلوم کے ناظم اوّل ) مجھے دارالعلوم حقانیہ لے جانے کیلئے زرولي (آ ئوفادم في استخاره كيا اوربين النوم و اليقظه ہونے کی حالت میں مجھے دارالعلوم حقانیہ کے جنوبی دیوار کے یاس ا يك بور دُنظراً يا جس برلكها گياتها''من دخيله كان آمنا''اور میں بڑے اطمینان کے ساتھ دارالعلوم آیا

مولانا سلطان محمود کے متعلق ایک خواب یاد آیا کہ حضرت مولانا شیخ الحدیث کی حالت صحت میں خادم نے ایک خواب دیکھا کہ خانہ کعبہ کے مطاف میں طائفین کا بہت اڑدھام ہے، اور مولانا سلطان محمود "جو کہ طواف کے انظام کیلئے کوشش کرنے میں ناکامی سلطان محمود "جو کہ طواف کے انظام کیلئے کوشش کرنے میں ناکامی

سے خائف ہیں تو خادم نے ان کو کہا کہ گھبرا یئے مت، میں آپ کے ساتھ ہوں، جس کی واضح تعبیر دارالعلوم حقانیہ میں خادم کی تقرری ان کی گویا معاونت ہے۔ (خصوصی نمبرص ۵۰۸)

منامی وصیت

صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے مرنے کے بعداس کا بیٹا حضرت عبداللہ میں ماضر ہوا، اور درخواست کی کہ آپ اپنی قمیص مبارک عطافر ماویں تا کہ میں اپنے باپ کواس کا کفن بہناؤں ۔ تو محبوب دو عالم علی نے اپنی قمیص اُسے عطافر مادی اور اپنے صحابہ سے فر مایا کہ میرا کرتہ اس کو عذاب اللی سے نہیں بچا سکتا ۔ کیونکہ نجات اخروی کیلئے ایمان شرط ہے ۔ ہاں ایمان کی دولت ہوتو تب اس طرح کے عمل خیر پر رحمت کی امید کی جاسمتی ہے۔ کیونکہ .....

ع رحت حق بهانمی جوید بهانه می جوید

صحابی رسول کا تب وتی حفرت امیر معاویہ نے اپنی و فات سے پہلے اپنے بیٹے بیٹے بیٹے بیڈ پرید کو وصیت کی کہ میرے پاس نبی کریم علی کے ایک کیڑا موجود ہے بیٹے بیٹے بیٹے بیٹے بیٹے کا ایک کیڑا موجود ہے بیٹے کے ناخن مبارک اور موئے مبارک بھی ہیں ۔ تم نبی کریم علی کے کیڑے کو میرے کو میرے کو میرے کون کے ساتھ رکھ دینا۔ ناخن اور موئے مبارک میری آئے کھول' منداور اعضائے ہجدہ پر رکھ کر رب العالمین کے سپر دکر دینا۔ ہوسکتا ہے میرے اس ممل سے اللہ کی صفت رحمانیت اور غفوریت کا ظہور ہوجائے۔ حضرت شیخ الحدیث نے بھی و فات کے بعد صحابہ کرام گی اطاعت کر کے ہمیں مسلے میں احقر کی تحریک ایک اقتباس نذر قائین ہے۔ حضرت شیخ الحدیث ا

کی و فات کے بعد جب جناز ہے کا اعلان ہوا اور دفن کی تیاریاں اور انتظام کا مشورہ ہوا، تو

'' شیخ النفیر حفرت مولا نااحم علی لا ہوری کے خلیفہ اجل حفرت مولا نا قاضی محمد زاہد الحسین تقریباً ساڑھے آٹھ بجے احقر کی قیام گاہ پر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ میں نے رات حفرت اقدی حفرت شیخ الحدیث کوخواب میں دیکھا ہے' مرحوم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ غلاف کعبہ کا تبرک میری کفنی قمیص کے نیچے میرے سینے پر رکھ و بیجے ۔ میں غلاف کعبہ کا گرا ساتھ لایا ہوں تا کہ حفرت کے سینے پر رکھ دیجے ۔ میں غلاف کعبہ کا گرا ساتھ لایا ہوں تا کہ حفرت کے سینے پر رکھا جا سکے۔

حضرت مولا ناسمیع الحق مدخلهٔ ہے مشورہ اور ان کی اجازت مرحمت فرمانے کے بعداحقر نے تین جارمضبوط اور تو انا طالب علموں سے بات کر لی کہراستہ بنا کرحضرت مولا ناسمیع الحق مدخلاہ ٔ اورحضرت قاضی صاحب موصوف کوجسد اقدس کے پاس لے جایا جائے تا کہ غلاف کعبه کا تبرک شامل کفن کیا جا سکے ،مگر کنی ایک رفقاءاور کار کنوں کے راستہ بنانے کے باوجود ہم لوگ ابھی چند قدم ہی آ گے چلے تھے کہ ایسے پھنس گئے کہ جان بچانا بھی مشکل ہو گیا بڑی مشکل سے حضرت قاضی صاحب موصوف اور حضرت مولا ناسمیع الحق مدخلا ' کو لوگوں کی بھیز اور جمکٹھے کے شکنجوں سے بیالیا گیا، ورنہ خدا جانے آ کے کیا ہوتا، پھر جب تدفین کے عمل کا وقت ہوا تو منامی وصیت کے مطابق عمل کرتے ہوئے وہ امانت احقر نے پہنچادی اور سینہء اقدس برر کھ دی گئی''۔ (خصوصی نمبرص ۹۰۷)

منامی مبشرات جو سنے گئے اور خو داحقر نے ان کے لکھنے کا اہتمام

# اب ال

### كرامتين اورغيبي نصرتين

عوام الناس کے ماں بزرگی کا معیار یہی ہے کہ کشف و کرامات کا صدور ہو۔جبکہ خواص اور علماء کے نز دیک لیعنی شرعی نقطۂ نظر سے سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ خلاف شریعت امور سرز دنہ ہوں ۔حضرت جنید بغدای کا ا یک خادم دس سال تک ان کی خدمت کرنے کے بعد جب جانے لگا اور کہا حضرت! میں نے آپ کا بڑا نام سنا تھالیکن دس سالوں میں میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی۔حضرت جنید بغدائؒ نے فر مایا اچھا یہ بتا ؤ کہان دس سالوں میں مجھ سے خلاف سنت کوئی عمل سرز د ہوا ہے؟ تو اس نے جواب دیا نہیں،آپ نے فرمایا اصل چیز اتباع شریعت ہے۔ ہاں اتباع سقت اور یا بندی شریعت کے ہوتے ہوئے اگر کشف وکرا مات کا ظہور ہوتو یہ اللّٰہ کی عطاء ہے۔اہل جن میں سے کسی کواس سے انکارنہیں ۔ کشف و کرامات بجائے خود مقصودنہیں' البتہ بعض مواقع پربعض شخصیّوں کو اللہ نے اس نعمت سے نوازا۔ جسے انہوں نے تائیدایز دی کے ہتھیار کے طور پر استعال کیا۔ اولیاء اللہ کی کرامات کے ایسے سینکڑوں واقعات موجود میں جن سے کرامات کا یقین پختہ اورمضبوط ہوتا ہے ۔حضرت شیخ الحدیثٌ کی زندگی کی بعض کرامات کومختلف لوگوں نے دیکھا اور لکھا اور بعض قریب والے حضرات شب و روز اس کا

مشاہدہ کرتے رہے اوران کے نورایمان میں اضافہ ہوتار ہا۔

محترم جناب پروفیسرافضل رضاصاحب جوحفرت شیخ الحدیث کی مجلس کے حاضر ہاش اور بہت قریبی خاو مانة تعلق رکھتے تھے۔اللہ نے انہیں علم وفضل سے بھی نواز ا ہے،تصنیف و تالیف اوراد بی صلاحیتوں سے مالا مال فر مایا ہے۔ ان کی بیمیوں کتابیں منظر عام پر آنچکی ہیں۔تحریر فر ماتے ہیں' کرامت بعداز وفات

نومبر 1990ء میں راقم الحروف نے خواب میں حضرت شخ الحدیث کو روضۂ اقدی کے اندر رات کے وقت درود شریف پڑھتے ہوئے دیکھا پوچھا، حضرت! روضۂ اقدی تو رات کو بند ہوتا ہے اور پھر آپ روضۂ اقدی کے اندر؟ فرمایا! میرے لئے روضۂ اطہر کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ ای سال دیمبر کے مہینے میں احقر نے جج کیلئے داخلہ کیا۔ خداوند کریم نے 1991ء میں جج کی سعادت بخشی۔ میں اسے اس خواب کی تعبیر اور کرامت بعد الوفات سمجھتا ہوں۔ حضرت شیخ الحدیث کی وفات کے بعد احقر کا جو عالم ہے اس کی عکای مندرجہ ذیل مشہور شعر کرتا ہے۔

ہمہشہر پُر زخو بان منم وخیال ماہے چہ کنم کہ چیثم بدخونہ کند بہ نگاہ (خصوصی نمبر ص۸۵)

الله نے نرینه اولا دعنایت فر مائی

ماہنامہ العصر کے نائب مدیر جناب مولا ناذا کر حسن نعمانی لکھتے ہیں!
ہمارے ساتھ دارالعلوم اسلامیہ اضاخیل میں ایک مدرس ہیں۔
جن کا نام مولا ناعبدالحق ہے، جنہوں نے آج سے ۳۵ سال قبل دورہ صدیث حضرت شنخ الحدیث سے پڑھا تھا۔ حضرت سے ان کا گہراتعلق محدیث میں کہ میں نے تھے۔فرماتے ہیں کہ میں نے تھا اور اکثر اوقات خدمت کیا کرتے تھے۔فرماتے ہیں کہ میں نے

موقوف علیہ کے سال دوران تعلیم شادی کی اور دورہ طدیث کے سال ایک دن مجھے حضرت شخ الحدیث نے فرمایا '' مبارک ہو' اللہ تعالیٰ نے تہمیں فرزند عطافر مایا ہے' اور ساتھ دعا کیں بھی دیں کہ اللہ تعالیٰ نے تہمیں فرزند عطافر مایا ہے' اور ساتھ دعا کیں بھی دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک اور صالح بنائے ۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے وقت اور دن نوٹ کرلیا ، گھر جاکر پتہ چلا تو اسی دن اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے فرزند عطاکیا تھا۔ راوی کا بیان ہے کہ (حضرت کی دعاؤں ہے) میر الرکا تہجد گذار ہے' بڑا نیک اور متی ہے'۔ (خصوصی تمبر ص ۲۱۳) دعاؤں کا فرعاؤں کے فرعاؤں کا فرعاؤں کا فرعاؤں کا فرعاؤں کے فرعاؤں کا فرعاؤں کے فرعاؤں کے فرعاؤں کے فرناؤں کیا فرعاؤں کا فرعاؤں کی کو کرناؤں کے فرعاؤں کے فرعاؤں کی کا فرعاؤں کے فرعاؤں کی کو کرناؤں کے فرعاؤں کی کو کرناؤں کی کو کرناؤں کی کو کرناؤں کے فرعاؤں کے فرعاؤں کی کو کرناؤں کے کرناؤں کی کرناؤں کی کو کرناؤں کی کو کرناؤں کی کرناؤں کرناؤں کرناؤں کی کرناؤں کرناؤں کی کرناؤں کی کرناؤں کرناؤں

الا المحاء میں احقر کی دارالعلوم حقانیة تقرری ہوئی۔ چند ماہ کام کیا اور چھٹی لے کر اینے گاؤں چلا گیا۔ واپسی ہوئی ، دفتر اہتمام میں حضرت شخ الحدیث کی خدمت میں حاضری کی سعاوت حاصل ہوئی۔ حضرت وور سے مجھے تکتے ہیں اور بے حدنگاہ شفقت سے دیکھتے ہیں ،کوئی آ دھ گھنٹہ یا یون گھنٹہ اس طرح گذرا ہوگا کہ حضرت نے مولانا قاری محمد عبداللہ (سابق مدرس دارالعلوم حقانیہ) کواشارہ سے اپنے قریب بلایا اور دریافت فرمایا کہ اُن کا کیا ہوا۔ قاری صاحب خاموش رہے ، تو خود ارشاو فرمایا ، دعا میں ہم نے کیں اللہ کریم نے انہیں نرینہ اولا دعنایت فرمائی اور ابہمیں اطلاع اور خوشخری تک دینے کیلئے تیار نہیں۔

قاری صاحب موصوف نے مجھے ساری بات سنادی ۔ احقر نے حجف سے اٹھ کر مبار کباد دی ، حضرت خوش ہوئے ۔ دراصل بتانا یہ چا ہتا ہوں کہ گھر سے دائیس پر احقر نے کسی کو بھی یہ نہیں بتایا تھا کہ میری نرینہ اولا د ہوئی ہے یا مجھے اس سلسلہ میں جانا ہوا تھا۔ اسے الہام کہتے ہیں یا کرامت ۔ حضرت کو معلوم ہوگیا تھا۔ حضرت کے استفسار ، خصوصی محبت بھر ہے لہجے کی گفتگو اور

الفت بھری شکایت ، آج بھی تصور کرتا ہوں ، تو اس کی چاشنی اور لذت میں ڈ وب جاتا ہوں۔

توجه کے انقلابی اثرات

مولا نامحمدنواز بنوی ، فاضل حقانیة تحریر فر ماتے ہیں که ۱۱۱ پریل ۱۹۸۷ء معراج العلوم بنول میںعظیم الثان تاریخی اجتماع تھا۔ ۵ ہزار سے زا کد علماء کرام جمع تھے تجریک نفاذ شریعت اپنے عروج پرتھی ۔ صبح سے اجلاس جاری تھا ملک بھر سے اکا برعلماء، قومی قائدین ، افغان رہنما ،معروف خطباء اورمقررین دس دس منٹ کا وقت لے کر تقاریر کرر ہے تھے، مگر لوگ شیخ الحدیث حضرت مولا ناعبدالحق" صاحب كى تقرير كيلئے بے تاب تھے۔علماءان ہى كے استقبال زیارت وملا قات اوراستفادہ کے لئے آئے تھے، آخری تقریران ہی کی تھی کہ ا حيا نك اعلان كرديا كيا كه شخ الحديث حضرت مولا نا عبدالحق" كي علالت كي وجہ سے (مولانا) عبدالقیوم حقانی ان کی جانب سے تقریر کریں گے ۔مولانا حقانی کھڑے ہوئے تقریر شروع کی'شخ الحدیث مولا نا عبدالحق" کی کرسی ان کے ساتھ تھی وہ بات کرتے اور حضرت شیخ الحدیثٌ بڑی توجہ، غایت شفقت اور بوش محبت میں پشتو لہجہ میں''شاباشی ،شاباشی'' کے حوصلہ افزاء کلمات سے ان کی بھر پور تائیداور ہمت افزائی فرماتے ،مولانا حقانی نے ۴۵ منٹ کے اس مفصل خطاب میں دوران تقریر جب بھی بات مکمل کی ،حضرت شیخ الحدیث نے '' شاباشی'' (پشتو زبان کے لہجہ میں بیر ہمت افزائی کی کتنی مخلصانہ دا داور سجیع ہے ) کے الفاظ میں ہر بات میں انہیں بھر بور داد دی ، بعد میں جلسہ میں آئے ہوئے اکا برعلاء کو بیہ کہتے ہوئے سنا کہ مولانا حقانی کامفصل خطاب اور عجیب مؤ رُمضمون تقر رحضرت شيخ الحديث كي توجه وكرامت كااثر تها، ورنهان سے بل بييوں جيدعلاء، قو مي رہنماء، زعماء اور نامور خطباء تقرير كر چكے تھے مگركسي كي

تقریر کواتی پذیرائی حاصل نه ہوسکی جومولانا حقانی کی تقریر میں پائی گئی ،تقریر کے آخر میں جب مولانا حقانی نے نفاذ شریعت کیلئے جہاد کی مہم میں حضرت شخ الحدیث کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی بات کی تو اسی وقت ۵ ہزار سے زائد علماء نے متفقہ طور پر حضرت کو قائد شریعت تسلیم کرتے ہوئے ان کے ہاتھ پر بیعت علی الجہاد کی۔ (خصوصی نمبرص ۵۱۸)

متجاب دعا كانقذثمره

حدیث کامضمون ہے مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ کمال اتباع سنت کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ شنخ الحدیث حضرت مولا نا مغفور اللہ صاحب مدظلہ م حضرت شنخ کی فراست اور نور ایمانی کی ایک جھلک دکھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔

ایک بار مجھے ملیریا کا بخار ہؤا اور زیادہ ایام گزرنے پر طبیعت کافی پر بیٹان ہوگئ تو فوراً حضرت شیخ الحدیث کی ذات بابر کات ذہن میں آئی اور "کسی کے واسطے سے ان کی خدمت میں دعا کیلئے درخواست کی جبکہ حضرت شیخ الحدیث بعد العصر اپنی آبائی مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے ، تو جب عصر کا وقت ہوا تو میری طبیعت میں فرحت کشادگی اور سرور آٹا شروع ہوگیا اور طبیعت سنجلتے سنجلتے بالکل درست ہوگئی۔ بیمولانا کی کرامت تھی کہ انہوں نے اطلاع ملتے ہی فوراً توجہ فرمائی اور دعا ئیں دین شروع کیں۔ اللہ نے قبول فرمائیں اور مجھے صحت عطافر مائی اور دعا ئیں دین شروع کیں۔ اللہ نے قبول فرمائیں اور مجھے صحت عطافر مائی۔ (خصوصی نمبرص ۲۲۲)

کلام الہی اور دعا کی برکت

استاذی الکریم حضرت شیخ الحدیث نے ارشاد فرمایا، آپ (عبدالقیوم حقانی ) کے جھوٹے بچے محمر قاسم کا کیا حال ہے؟ عرض کیا حضرت دوسال سے

زائد ہونے کو ہیں اورخوب مجھدار ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک بات نہیں کرسکتا۔ زبان نہیں کھلی جب کہ اس کے ہم عمر بچے کھل کر باتیں کرتے ہیں۔

فرمایا 'زبان کھولنا اور بند کرنا یہ سب اللہ کی قدرت میں ہے۔ شیرین کے کراہم مرتبہ دب اشدر لی صدری و یسترلی امری واحلل عقدہ من لسانی یفقہوا قولی پڑھیں اور شیری پروم کر کے بچ کے زبان کے نیچر کھ دیا کریں 'اہم روز تک یہ کمل کرتے رہیں ، اللہ پاک این کام یاک کی برکت سے زبان کھول دےگا۔

ای مجلس میں بیہ بھی ارشاد فرمایا'تم خود ماشاء اللہ مجھدار ہو بیچ کی واللہ اللہ سکھا ئیں۔ سب سے پہلاکلمہ جواس کی واللہ اللہ سکھا ئیں۔ سب سے پہلاکلمہ جواس کی زبان سے مجھے ادا ہووہ اللہ ہی کانام ہو۔ چنانچہا حقر نے اور اہلیہ نے بھی اس عمل کو اپنالیا'خدا کے فضل سے بیچ کی نہ صرف زبان کھل گئی بلکہ آج وہ الحمد اللہ چھوٹی عمر میں اچھی خاصی تقریر بھی کر لیتا ہے۔

( صحبتے باائل حق ص ۱۰۲٬۱۰۱)

قلندرکی دیده وری

تاریخ مدینۃ المنورہ اور تاریخ مکۃ المکر مہجیسی شہرہ آ فاق کتب کے نامورمصنف مخدوم ومکرم حضرت مولا ناعبدالمعبود صاحب مدظلہ نے لکھا ہے '' حضرت مولا ناگل رحمٰن صاحب ناظم مدرسہ بیان کرتے ہیں کہ جن دنوں دارالعلوم دیوبند میں میں زیرتعلیم تھا اور حضرت شخ الحدیث وہاں مند تدریس پرجلوہ نما ہے مجھے اکثر فر مانیا کرتے ہے کہ مولا نا! جب ہم مدرسہ بنا کیں گے تو میں مہتم بنوں گا اور آپ ناظم مطبخ کے فرائض انجام دیں گے ۔لیکن میں اسے ہمیشہ حضرت کی تفنن مطبخ کے فرائض انجام دیں گے ۔لیکن میں اسے ہمیشہ حضرت کی تفنن مطبخ کے فرائض انجام دیں گے ۔لیکن میں اسے ہمیشہ حضرت کی تفنن مطبخ اور مزاح پرمحمول کرتا رہا۔ یہ بات تو بھی میرے حاہدیہ خیال

میں بھی نہیں آئی تھی کہ فی الواقعہ حضرت والا دارالعلوم دیو بند کے اس رفیع الثان منصب کو چھوڑ کر کسی مدرسہ کے مہتم بن جائیں گے اور اگر موصوف اپنے اعلی وار فع علمی حثیت کے باعث مہتم بن بھی گئے تو میں اس لائق کہاں کہ مہمانان ذیثان (مدرسین و متعلمین) کی خد مات کی سعادت حاصل کر سکوں گا۔ گروقت نے اس حقیقت پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ قلدر ہر چہ گوید دیدہ گوید چنانچہ پچھ عرصہ بعد ملک تقسیم ہوگیا۔ پاکتان کے علماء کرام اور طلباء کا ہندوستان میں علوم اسلامیہ کے حصول کیلئے جانا ممکن نہ رہا۔ ان حالات کے چیش نظر حضرت شیخ الحدیث نے دار العلوم حقانیہ قائم فر مایا اور وہ اہتمام کے ذی وجا ہت منصب پر فائز ہوئے اور مجھے ناظم مطبخ اور وہ اہتمام کے ذی وجا ہت منصب پر فائز ہوئے اور مجھے ناظم مطبخ مقرر فر ما دیا۔ بحد اللہ تیس سال تک اس خدمت پر مامور رہا''۔

غيبى نصرت اور كمال صبر وتحل

صاحبزادہ مولا ناحا مدالحق حقانی تحریر فرماتے ہیں

''ہماری چھوٹی سی گاڑی (سوزوکی کار) میں حضرت میرے
ساتھ بھی بھی گھر سے دارالعلوم اور دارالعلوم سے گھر تک آیا جایا
کرتے تھے (جو بازار میں رش اور گلی تنگ ہونے کے باوجود آسانی
سے آجا سکتی تھی ) دین کے ساڑھے نو بجے پڑھائی کے وقفہ کے
دوران میں اور میرے دوست حافظ احتثام الحق حضرت کو گھر سے
دارالعلوم لانے کیلئے پہنچے مجھے خدشہ تھا کہ پڑول کم ہے گاڑی خدا
خواستہ رائے میں کہیں بند نہ ہوجائے ، لیکن حضرت کے لیك
ہوجانے کے ڈرسے میں نے یہ فیصلہ کرلیا کہ ہیں حضرت بروقت نہ

پہنچنے پر ناراض نہ ہو جا کمیں پٹر ول حضرت کو دارلعلوم پہنچانے کے بعد ڈ لوادیں گے۔حضرت کو گھر سے گاڑی میں بٹھایا پھروہی ہوا جس کا ڈرتھا۔ جیسے ہی بازار کے وسط میں پہنچا گاڑی ایک جھٹکے ہے بند ہوگئی شرم کے مارے حضرت کو بتانہیں سکتا تھا۔ شامی بھائی نے جراُ ت کرے کہہ دیا کہ حضرت پٹرول ختم ہوگیا ۔حضرتؓ نے ناراضگی کا اظہار کردیا کہ بروقت تیاری کرکے کیوں نہیں آتے ۔اب میں انتهائی پریشان تھایا اللہ کیا ماجرا ہو گیا اب چھ پازار حضرت گوا نظار کروانا یا کرایه کی ٹیکسی بلوانا په بڑی دیر ہوجائے گی۔ که اس کمجے اللہ نے لاج رکھی اور ایک کارفوراً ہارے یاس آ کرڑکی \_گاڑی ہے جناب قاضی حسین احمد امیر جماعت اسلامی کے بھائی ڈاکٹر عطاء الرحمٰن صاحب اُترے اور حضرت سے مصافحہ کرنے کے بعد کہا کہ حضرت! میں آب سے ملنے آرہا تھا۔ میں نے فوراً قاضی صاحب کو بتایا کہ جناب! ہماری گاڑی ہیڑول کی وجہ سے بند ہوگئی ہے۔حضرتؓ کو آپ دارالعلوم لے جائیں ۔ لہذا حضرت کو بھی اطمینان ہوا اور میری پریشانی بھی رفع ہوگئی۔ میں نے اس دوران پٹرول منگوالیا اور گاڑی دارالعلوم پہنچادی تو حضرت ؓ نے درس حدیث کے بعد مجھے دفتر میں بلوا کر یو چھا بیٹاتم ناراض تونہیں ہوئے میری وجہ سے تہہیں تکلیف اُٹھا ناپڑی ،آئندہ احتیاط کرلیا کرو۔ان کی اس ادا،نظر کرم اور شفقت اور اُلٹا حضرتؓ اینے دار العلوم گاڑی پر آنے کی وجہ سے میرے بیڑول لانے کی زحمت پر مجھ ہی سے معذرت کررہے تھے اللہ الله! بيها داا وربيه دريا دلى جم لوگوں كاسرشرم سے جھك گيا''۔ (خصوصى نمبرص ١١٥٥)

#### أيمانى فراست اورزنده كرامت

حامعه عثانيه لا ہور کے مہتم حضرت مولا ناخلیل الرحمٰن حقانی لکھتے ہیں '' ١٩٦٧ء میں جامعہ حقانیہ کے فضلاء کی دستار بندی ہوئی اس موقع یر حضرت شیخ الحدیث مر فاصل کی دستار بندی سے قبل اس کا مخضر تعارف كراتے تھے۔حسب طريق جمله فضلاء كامخضر تعارف كرايا اور چونکه میں جامعہ حقانیہ میں صرف حار ماہ حصول تعلیم کیلئے رہ چکا تھا۔ اس لئے حضرت سے کوئی زیادہ تعارف نہ تھا تو میری دستار بندی سے قبل'' موصوف''نے میرا تعارف ان الفاظ سے کرایا۔'' یہ ہمارے جامعہ کے فاضل ہیں اور پنجاب کے بہترین خطیب اور مدرس ہیں'' حالا نکه اس وقت میں نه تو خطیب تھا اور نه مدرس لیکن جلد ہی جنوری ۱۹۲۸ء میں میرا تقرر خطابت اور تدریس کیلئے ہو گیا اور بیس (۲۰) سے زائدم تبہ مشکوۃ شریف اور ہدا ہے کی تدریس کر چکا ہوں اور عرصہ بجیس سال سے حضرة شیخ مرحوم کی فراست ایمانیه یا زندہ کرامت کا مشاہدہ کررہا ہوں''۔ (خصوصی نمبرصفحہ نمبر ۲ کا ۱)

انجن بتاه ہوگیا مگر گاڑی چلتی رہی

ما ہنامہ الحق کے منیجر ،مولا ناسمیع الحق کے داما داور حضرت شیخ الحدیثٌ کے مخلص خادم جناب الحاج شفیق الدین فاروقی صاحب کابیان ہے ''گرمیوں کے دن تھے،راولپنڈی میں ایک جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرتؓ نے فرمایا کہ یہاں مولانا قاری سعیدالرحمٰن صاحب کے مدرسہ میں آرام کر لیتے ہیں اورعصر کے وقت اکوڑ ہ کیلئے ردانہ ہوجائیں گے ،انثاءاللہ افطار اکوڑہ میں گھریر کریں گے''۔ چنانچہ واپسی پر مانسرکیمپ کے قریب اچا تک گاڑی بند ہوگئی ۔حضرتٌ

نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، میں نے عرض کیا خیریت ہے، شاید گرم ہونے کی وجہ سے گاڑی بند ہوگئی ہے۔ میں دیکھا ہوں۔ مجھے اندازہ ہوا کہریڈی ایٹر میں یانی کم ہے،قریب ہی سے یانی لے کرآیا اور دو ڈیے یانی ڈالا لیکن پھر بھی کم محسوس ہوا۔ جاریانچ ڈیے ڈالنے کے بعد میں سششدررہ گیا۔ جیرانگی کی انتہانہ رہی کہ یانی نیچے بھی نہیں گرتا ہے اور ریڈی ایٹر بھی خالی ہے ۔ پریشان ہو کر اسی حالت میں پھر گاڑی شارٹ کرنے کی کوشش کی تو گاڑی شارٹ ہوگئی اور ہم اس صورت میں روانہ ہوئے کہ گاڑی کے انجن سے عجیب وغریب فتم کی آ وازیں آ رہی تھیں ۔ سخت جھٹکے لگتے تھے۔ گاڑی خود بخو د چلتے چلتے بند ہوجاتی تھی اور پھر روانہ ہوجاتی تھی ۔ اس حالت میں جب ہم گر کے دروازے پر مہنچ تو مغرب کی اذان ہور ہی تھی ۔حضرتؓ کے ارشاد کے مطابق ہم افطاری کے وقت گھر موجود يتقييه

دوسرے دن جب صبح مکینک (مستری) کو بلایا اور گاڑی چیک
کرائی تو اس نے کہا کہ اسے ورکشاپ میں لے جا کر انجن کھولنا
پڑے گا۔ تب صورت حال کا اندازہ ہوسکے گا اور جس وقت
ورکشاپ میں انجن کھولا گیا تو میری جیرت کی انتہاء نہ رہی اور
سششدررہ گیا (جوایک ٹیکنیکل آ دمی ہی سجھ سکتا ہے) کہ انجن میں دو
پسٹن ٹوٹے ہوئے تھے کنظٹ راڈ (contact rod) ٹوٹے
کے بعد انجن کو بھی تو ٹر چکے تھے، موبل آ کیل اور پانی کیجا ہوگئے تھے
ایی صورت میں کسی بھی انجن کا شارٹ رہنا بظا ہرا سباب ناممکن ہے
یہ انجن مرمت کے قابل بھی نہ تھا۔ دوسر اانجن خرید کراس گاڑی میں
یہ انجن مرمت کے قابل بھی نہ تھا۔ دوسر اانجن خرید کراس گاڑی میں

لگایا گیا۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گاڑی صرف کرامات پرچلتی رہی اوراللّٰہ پاک غیبی مد د کرتے رہے۔ (خصوصی نمبرص ۱۳۳)

> الله محافظ ربااورگاڑی چلتی رہی جناب شفیق الدین فاروقی تحریر فرماتے ہیں:

''ایک روز دو پہر کے وقت اسمبلی کے اجلاس سے فراغت کے بعد حضرت شیخ الحدیث نے اکوڑہ جانے کی خواہش ظاہر کی۔ دوپہر کو کھانا کھانے کے بعدراقم کو قبلولہ کی عادت ہے۔اس موقع پر حضرت مولا ناسمنیع الحق اورمولا ناانوارالحق نے حضرت سے عرض کیا کہ کچھ . دیر آ رام کرتے ہیں عصر کے وقت چلیں گے ۔گرمیوں کے دن ہیں اوراس وفت گرمی بھی زیادہ ہے،لیکن شیخ الحدیثٌ صاحب نے فرمایا كە' دن ضائع ہوتا ہے چلنا جا ہے''۔تقریباً ڈھائی بجے اسلام آباد سے روانہ ہوئے ۔حضرت شیخ الحدیث ؓ اگلی سیٹ اورمولا ناسمیع الحق اورمولانا انوارالحق صاحب بچھلی نشست پر بیٹھے تھے۔ اسلام آباد سے نکلنے کے بعد ترنول تک آپس میں بات چیت کرتے رہے ، ترنول کے بعد نتیوں حضرات سو گئے ۔ ترنول ٹیکسلا تک کا سفر مجھے یا د ہےاں کے بعد میں بھی سوگیا اس کے بعد گھبرا ہٹ سے ا جا نک آ نکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں غلط سمت پر روانہ ہوں اور سامنے سے ایک بس آ رہی ہے، چندسکنڈ قبل اگرمیری آئکھ نہ کھلتی تو بس اور کار کا تصادم یقینی تھااور جب آ نکھ کھلی میں نے گاڑی اپنی سمت ڈال دی۔ تھوڑا سا حواس کوجمع کیا اور آس پاس دیکھا کہ بیکون سی جگہ ہے؟ معلوم ہوا کہ حسن ابدال ہے گزرر ہے ہیں ۔ میں نے وہیں گاڑی

روک دی۔گاڑی رکنے کے ساتھ سب لوگ بیدار ہو گئے حضرت شیخ الحدیث نے مجھ سے پوچھا کیوں رکے؟ میں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فر مایا وضو کرلوا ور چائے پی لو ، اللہ مالک ہے۔ بیہ حضرت کی کرامت تھی کہ دس بارہ کلومیٹر کے فاصلہ میں میں سویار ہا رسوتے میں ڈرائیونگ کرتا رہا۔اس وقت ٹریفک بھی ون و بے تھی ۔ سروک

یے حضرت کی گرامت علی کہ دس بارہ کلومیٹر کے فاصلہ میں میں سویار ہا اور سوتے میں ڈرائیونگ کرتار ہا۔ اس وقت ٹریفک بھی ون و بے تھی \_ سڑک بھی تنگ اور خراب، درمیان میں کئی جگہ موڑ بھی تھے گر اللہ محافظ رہااور گاڑی چلتی رہی۔

#### خدانے بدلہ لے لیا

حضرت شیخ الحدیث گواللہ کے بندوں اور بی آ دم سے بے حد شفقت و محبت کاتعلق تھا۔ وہ اپنوں تو اپنوں اپنے دشمن سے بھی نفرت نہیں کرتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیثٌ اخلاص و فنائیت اور بےنفسی کے اس مقام پر پہنچ چکے تھے گویا کہان کے دل سے رنج و شکایت ، انقام کا جذبہ اور ایذ اکی صلاحیت ہی ختم ہو چکی تھی۔ اسی نیستی اور فنائیت کا یہ نتیجہ تھا کہ آپ اینے مزاج اور اخلاق كى وجه سے بدله نہ ليت ليكن مسن عسادىٰ لى وليساً فقد آذنت ه بالحرب كاعلان توالله كي طرف سے ہے۔ يہى خداوندعالم كا قانون اور دستور ہے، کہ وہ اینے دوستوں کی عزت وعصمت کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ان مقربین الٰہی کی طرف اٹھنے والے ہاتھ شل اور ان کے خلاف چلنے والی زبان بند کردیتے ہیں ایک بزرگ فرماتے ہیں، مدینه منوره میں ہماری ایک نابیناتخص سے ملاقات ہوئی ، تو اس نے ہمیں بتایا کہ ایک دن میں جنگل لکڑیاں کا شخ گیا۔ وہاں ایک نوجوان درویش ملا، میں نے اسے لوشنے کا ارا دہ کیا تو میری دونوں آئکھیں باہرنکل کر گریڑیں۔ محمراسحاق بھٹی راوی ہیں کہ ..... ''ایک دفعہ مولا ناحسین احمد مدنی "صوبہ سرحداور پنجاب کے دورے کے بعد بذریعہ ٹرین دیوبند جارہ سے تھے۔ ٹرین جالندھر اسٹیشن پر جب پنجی تو چند سلم لیگی نوجوان اپنے ایک ساتھی شمس الحق کی معیت میں دہاں آئے۔ مولا ناکو برا بھلا کہا،ان کی پگڑی اُ تار لی طمانچہ مارا اور گالیاں دیں۔ یہ خبر مولا ناعظامی (مقامی لیگ کے طمانچہ مارا اور گالیاں دیں۔ یہ خبر مولا ناعظامی (مقامی لیگ کے نائب صدر تھے) نے تی تو کا نینے گے۔ بار بار یو چھتے داقعی تم نے یہ کیا ہے؟ پھر کہنے گئے۔ میاں! جس نے حسین احمد ؓ کے ساتھ یہ کیا ہے۔ اس کی تو نعش بھی نہیں طی گے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ شس الحق ہاکتان آ کرتل ہوگیا،اس کی نعش تک نہیں ملی ، بلکہ معمہ ہی رہی اس کا دوسراساتھی مہاجرت کے وقت دریائے بیاس میں ڈوب گیا'' کا دوسراساتھی مہاجرت کے وقت دریائے بیاس میں ڈوب گیا''

درج ذیل واقعہ کے راوی ڈاکٹر میرمحمد خان آف مانکی شریف ہیں فرماتے ہیں .....

''ایک دن ایک ایم پی اے صاحب نے مجھے دوران بحث کہا کہ چند دن ہوئے حضرت شخ الحدیث نے حکومت سے ایک کروڑ روپ بطور رشوت کے لیے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ بالکل جموٹ ہے، یہ بہتان ہے حضرت شخ الحدیث کے متعلق اس شم کی با تیں شرافت کے خلاف ہیں اس نے پھر کہا کہ میں ثابت کرسکتا ہوں ، میں نے اس مفید جموث کو ماننے سے انکار کر دیا اور سیدھا اکوڑ ہ خٹک جا کر حضرت مولا ناصاحب کو سارا ماجرا سنایا کیونکہ میں اپنی مزید تبلی کرنا حیا بتا تھا خدا گواہ ہے کہ مولا نا حسب عادت ہنس پڑے اور کوئی بدد عا منہ سے نہ نکالی ۔ خدا کی شان دیکھئے کہ تھوڑ ہے دنوں بعد وہ ایم پی

اے گونگا ہو گیا اور جھوٹ کی سز ااس کونفذ ملی''۔

(خصوصی نمبرص ۱۰۸۰)

اصل کرامت استقامت ہے ، مندرجہ بالا چند واقعات اللہ کی غیبی نفرت کے بیں ،اس نوعیت کے مشاہدات شب وروز و کیھنے میں آتے رہے اور خدام ومقربین اور مخلصین کے نورایمان میں از دیا د کا باعث بنتے رہے۔ ہم حضرت کو مافوق البشر نہیں بتانا چاہتے ،اس لئے اس موضوع سے متعلق انہی معروضات پر اکتفا ہے۔ حضرت ایک انسان تھے اور استقامت والے انسان ،اوراستقامت سے بڑھ کرکوئی کرامت نہیں ہوسکتی۔

# رباب ۱۳

### عشق رسول ،سوز وگداز ومحبت اورا تباع سنت

دنیائے رنگ و بومیں ہر ذی روح فطری طور پر جمال پندہے۔ بلبل کو پھول کی خوبصورتی پندہے تو چکور چاند کی چاندنی پر فریفۃ ہے۔ انمان بھی بحثیت اشرف المخلوقات جمال پندی کا اعلیٰ اور بنیادی ذوق رکھتا ہے۔ انمان کو جنت بھی اسی وجہ سے پند ہے کہ وہ جمال المی کا مظہر ہے۔ انمانیت کے اسی ذوق کی تسکین کیلئے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور رسول کوحسن و جمال کا بے مثال نمونہ بنا کر بھیجا۔ لیکن جمال محمد (علیہ اللہ اللہ!

سیدہ عائش فرمایا کرتیں حسن یوسٹ کو دیکھ کرمصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیس اور حسن محمق ہے کہ دیکھ کرصحابہ کرام نے گردنیں کو ائیں۔
حسن محمق ہے میں کتنی شش اور محبوبیت تھی بیصحابہ گا دل جانتا تھا۔ حسن و جمال کی شش کالازمی تقاضاعشق ومحبت ہے۔ وللناس فیسما یعشد قون مذاہد۔ یعنی لوگ عشق ومحبت میں جدا ذوق رکھتے ہیں۔

#### قربان ميرے آقا عليہ

حضرات صحابہ کرام نے عشق و محبت رسول علی کی وہ لازوال داستانیں رقم کیں ،جن کی نظیر ملنا ناممکن ہے۔ صحابہ کے بعد تابعین ، تبع تابعین ، سلف صالحین اور اکابرین علماء دیو بند کی زندگیاں ، سندان عشق کا بے مثال اور لا جواب نمونہ ہیں۔ جن بزرگوں کی ہم گنہگاروں نے زیارت کی ہے اُن نفوس قد سیہ میں حضرت شنخ الحدیث کو اللہ نے در دوسوز اور عشق رسول کا وافر حصہ عطا فر مایا تھا۔ حضور اقدس علی تھے کا ذکر سنتے ہی آ ب پر وجد اور عشق و سرمستی کی ایک حالت طاری ہو جاتی تھی۔ خصوصی نمبر کیلئے لکھے گئے احقر نے ایک مضمون میں لکھا تھا۔

'' خشیت ورقت اور عشق ومحبت اور فنا فی الرسو ل عظیم کی کیفیات کا به عالم تھا کہ جب نماز کھڑی ہوجاتی اورمکبر تکبیرشروع کردیتا ، تو حضرت شیخ الحدیثُ ادب واحترام سے قدرے جھک جاتے ، چېرهٔ اقدس اور اعضاء واندام میں تواضع و انکسار کی جھلک نمایاں ہوجاتی تھی اور جب مکبر تکبیر پڑھتے ہوئے کلمہشہادت پر حضور عَلِينَةً كا نام لين تو حضرت شيخ الحديثُ " دصكي الله عليه وسلم'' يرْ ه كريه اختيار كويا هوجاتے قربان جاؤں ميرے آقا عليہ قربان میرے آ قاعلیہ ، یہ فرماتے جاتے اور اس کے ساتھ ساتھ وجود ا قدی ٌ میں اضطراب شکته دلی اورشکشگی کی خاص کیفیت پیدا ہو جاتی تھی ۔احقر کو بار ہا یہ رفت انگیز منظر دیکھنے کی سعادت حاصل ہوتی ر بی کلمه تشهد میں حضرت محمد رسول الله علی کا نام نامی اسم گرامی آتا تواس وقت رفت كابرا غلبه موتاتها دائين بائين ساتھ والے نمازی حضرت می اس سرگرمی ، یا دمحبوب میں بے اختیار مشغولیت

اور در دومحبت کی اس کیفیت کومحسوس کر لیتے تھے اور ان کی عظمت و تا تیر کے دل و جان سے قائل اور گرویدہ ہو جاتے تھے۔ (خصوصی نمبرص ۱۰۲)

ذ کررسول علیسته پروجد کی کیفیت

یثاور کے ایک مہمان جس کا تعلق تبیغی جماعت ہے تھا، نے عرض کیا: حضرت! میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ حضوراقد س علیہ کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی۔ جناب نبی کریم علی نے مجھے گلے سے لگایا اور آپ پرگریہ کی کیفیت طاری ہوگئی۔ مجھے بھی رونا آ گیا حضور اکرم علیہ کے آئکھوں ہے آنسورواں تھے کہ نیندا کھڑ گئی۔ حفرت شیخ الحدیثٌ جول جول خواب کابیان سنتے جاتے تھے، چہرہ اقدس پر اس کے اثرات ہویدا ہور ہے تھے۔ جب نبی کریم علی کے رونے کا سنا تو لرز اٹھے اور ارشاد فر مایا ، مجھے تعبیر خواب سے کوئی نسبت نہیں ہے تا ہم آپ سعادت مند ہیں کہ باری تعالیٰ نے آپ کو جناب نبی کریم علیہ کی زیارت کا شرف بخشا۔ حدیث ين -- من رانى في المنام فقد رآنى فان الشيطن لا يتمثل بي .... جس نے مجھے خواب ميں ديکھااس نے گويافي الحقیقت مجھے ہی دیکھا کہ شیطان کومیری صورت بنانے کی طاقت نہیں حضورا قدس عليه امام الانبياءاور خاتم النبيين بين - آپ كي عصمت اور شان ختم نبوت کے تحفظ کیلئے شیطان کو نبی کریم علیہ کی صورت بنانے کی طاقت نہیں دی گئی ، نہ خواب میں نہ بیداری کی حالت میں۔ اراثادم (من رانبي فقد رأى الحق) جس نے مجھ ويكھا اس نے فی الواقعہ مجھے ہی دیکھا ، ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ بیداری میں بھی مجھے دیکھے گا۔محدثین نے اس کے دومطلب لکھے ہیں:

(۱) جس نے حضور اقد س علیہ کے زمانہ میں خواب میں حضو رعلیہ کی زیارت کی ، وہ حضور علیہ ہی کے زمانہ میں بیداری میں آپ میالیہ کی زیارت کی سعادت حاصل کرے گا۔

(۲) جس نے آپ علی کوخواب میں دیکھا اسے آخرت میں حضور علی جس نے آپ علی کوخواب میں دیکھا اسے آخرت میں حضور علی کریم علی کے ملاقات اور شفاعت کی سعادت حاصل ہوگی اور جس نے خواب علی نے گا اور جس نے خواب میں نبی کریم علی کے خیریت سے دیکھا یہ اس بات کی بشارت ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔

آپ نے جوحضور اقدس علیہ کوخواب میں روتے ہوئے دیکھا ہے، رونا بھی خوشی ہے آتا ہے اور اکثر نم واندوہ سے بھی۔ اگر پہلی صور ت مرازلی جائے تو چونکہ آپ بلیغ واشاعت دین کی خدمت میں مصروف ہیں حضور اقدس علیہ والا کام کررہے ہیں ، اس کئے حضور علیہ نے آپ کو گلے لگالیا اور جوش ومسرت سے آنکھوں میں آنسو بھی آئے۔

دوسری صورت بھی زیادہ قرین قیاس ہے۔حضور اقدس علیہ اللہ اللہ مت کے غم ،فکر اور نجات میں بعض اوقات ساری ساری ساری رات روتے رہادر آج جب امت کے تفافل اختثار، بے اعتبائی ،الحاد زندقہ اور بے دینی کی رپورٹ آپ علیہ کی پہنچتی ہوگی ، تو آپ علیہ پریشان ہوجاتے ہوں گے۔ امت میں تبلیغی جماعت کے حضرات چونکہ نبی کریم علیہ والاکام کررہے ہیں اور آپ بھی انہیں حضرات چونکہ نبی کریم علیہ والاکام کررہے ہیں اور آپ بھی انہیں

میں سے بیں اس لئے نبی کریم علیہ آپ سے ملے اور امت کے حال پراپنے رہے والم کا اظہار کیا۔

بارالها! ایخفل ہے اپنے کرم ہے امت کی ستاری فرمائے۔
حضورا قدس علیہ ناراض ہو گئے تو اللہ غضب ناک ہوجائے گا اور
امت ہلاک ہوجائے گی۔ بیفر ماکر حضرت شخ الحدیث نے دعا کیلئے
ہاتھ اٹھائے اور کافی دیر الحاح اور بجز و انکسار کے ساتھ امت کی
فلاح ونجات کی دعا فرماتے رہے۔ (صحیح بااہل حق ص ۱۹۳)
فلاح ونجات کی دعا فرمات شخ الحدیث کے اس عشق و محبت رسول کا
اندازہ فرماویں حضرت شخ الحدیث کے اس عشق و محبت رسول کا
اولئك ابائے فخبنی بمثلهم ،گویاعشق رسول آپ کی متاع حیات
اولئك ابائے فخبنی بمثلهم ،گویاعشق رسول آپ کی متاع حیات

کو چەمجبوب سےنسبتوں کی قدریں

جناب الحاج ڈاکٹر ہدایت الرحمٰن صاحب حال مکہ مکر مہ فر ماتے ہیں کہ
'' ایک مرتبہ حاضری کے موقع پر جب حضرت شخ الحدیث مہمانوں سے فارغ ہوئے اور گھر جانے گئے تو فر مایا کہ ہدایت الرحمٰن کو بلاؤ پھر مجھے بلایا اور پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ این کہ اپنی پیشانی کو میر ہے قریب کرلو کہ میں اسے بوسہ دیدوں کہ اس نے حرمین شریفین کی مقدس زمین نے حرمین شریفین کی مقدس زمین کے حرمین شریفین کی مقدس زمین کر سے بوسہ دید رہی ہے۔ (خصوصی نمبر ص ۲۰۰۰)
حافظ صفی اللہ (حال مدینہ منورہ) رقمطر از ہیں کہ

'' ہم تینوں بھائی جب مدینہ منورہ ( جہاں پر ہماری زندگی کے تقریباً دس سال گذرے تھے ) سے اکوڑہ خٹک آئے اور والدگرامی نے اکوڑہ خٹک آئے اور والدگرامی نے اکوڑہ خٹک میں مستقل قیام کا فیصلہ کرلیا تو پھرانہوں نے حضرت

یتنخ الحدیث کو بتائے بغیرایے طور پر دارالعلوم کے ناظم اور دارالحفظ کے ارباب بست و کشا دیے ہمارے دا خلیری بات کی مگراس وقت کی انتظامیهاور ذمه دارول نے ہمارے داخلہ سے صاف انکار کر دیاات یا دنہیں کہ وجہ کیاتھی ، غالبًا یہی وجہ ہوگی کہ مزید داخلہ کی تنجائش نہ ہوگی یا پھرشرا نط وقو اعد کے مطابق ہمارے کوا نف مکمل نہ ہوں گے۔ بہر حال صورت حال جونبی بھی ہوا تنا یا دیڑتا ہے کہ جب حضرت کو اس بات کا علم ہوا تو ذ مہ داروں کو بلایا اورانہیں تا کیداً فر مایا کہ سے لوگ مدینه منوره سے آئے ہوئے مہمان ہیں ان کوفوراً داخلہ دے دو، ایسوں کیلئے کسی شرط و قاعدہ اور عدم گنجائش کا ضابطہ نہیں ہے پھرسب حضرات کوتا کیداً ارشا دفر مایا که مدینه منوره کے مہمانوں کے داخلہ کا خصوصیت سے اہتمام کیا جائے اور انہیں خصوصی کمرہ بھی ویا جائے چنانچہ حضرت کے تاکیدی تھم کے مطابق ہارے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا۔ (خصوصی نمبرص۱۸۲)

مدینه طیبه کا تناحر ام صرف ای وجہ سے ہے کہ مدینه کونسبت ہے۔ اَ قادوجہاں محمد عربی اللہ سے ، مدینہ وطن ہے محمد عربی اللہ کیا۔ گرچہ خور دیم نسبتے است بزرگ

> ا دب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں مولا ناظفر الحق حقانی فرماتے ہیں ،

"ایک بارکوئی صاحب مدینه منوره سے تھجور آپ کی خدمت میں لائے عصر کا وقت تھا۔ آپ نے انہیں اپنی آ نکھوں سے لگایا، چوما اور فر مایا کہ یہ حضور اللہ کے شہر محترم سے آئی ہیں ، ، ، ، جیب اللی قلبی جیب جیب اللی قلبی جیب جیب شہرخو بال سے بھی کس قدر پیار تھا۔ ۔ ۔ ۔ قلبی جیب جیب شہرخو بال سے بھی کس قدر پیار تھا۔ ۔ ۔

خاک یژب از دوعالم از دو عالم بهترست خوشر آل شهرے که آنجا دلبر ست راقم کاسینکرول بزارول بارکا مشاہدہ ہے جب بھی بھی آقائے نامدار علیقے کا اسم گرامی آپ کے سامنے لیا جاتا تھا تو آپ خفیۂ فرماتے فداہ ابی وامی علیقے آپ یہ بھی چیکے چیکے فرماتے تھے کہ کوئی من نہ پائے میں آپ کے بالکل قریب ہوکر بمشکل یہ جان سکا۔

ورد زبان ومونس جان ست نام یار کے دم نمی رود کرر نے شود

(خصوصی نمبر ص ۲۷)

سلف صالحین اور بالخصوص ہمارے اکا برعلاء دیو بند کو مدینہ طیبہ ہے ہوی
عقیدت اور محبت تھی۔ قافلہ علاء دیو بند کے سرخیل مولانا قاسم نا نوتوئ مدینہ
طیبہ ہے کئی میل دور گنبدخضرا کود کیھتے ہی اونٹ سے انر جاتے جوتے اتا رلیا
کرتے تھے اور بر ہنہ یا چلنا شروع کر دیتے ۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی "
فرماتے ہیں کہ حضرت نا نوتوئ نے تمام عمر سبز رنگ کا جوتا صرف اس وجہ سے
نہیں پہنا کہ روضہ رسول کا رنگ سبز ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی مدینہ
منورہ کے محبوروں کی گھٹلیوں کا سفوف بنا کر رکھ لیتے اور بھی کھاراستعال
فرماتے ۔ اکا برین علاء دیو بند میں سے کئی حضرات نے صرف اس وجہ سے
مذرماتے ۔ اکا برین علاء دیو بند میں سے کئی حضرات نے صرف اس وجہ سے
مدین طیبہ ہجرت کی کہ ہے ہومدفن میرانبی کی گئی میں
حضرت مولانا بدر عالم میر تھی " شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریاً ان

خوش نصیب لوگوں میں ہیں جن کی آرز ویوری ہوئی اور وہیں دنن ہوئے

عارفی بس اب یہی ہے آرزوئے زندگی

کاش میراشغل ہو ہردم طواف کوئے دوست

حضرت شیخ الحدیث بھی تواپنے اکابر کاعکس جمیل تھے۔ مدینہ منورہ سے نبست و محبت انہیں اپنے اکابر اور اساتذہ سے ور شدمیں ملی۔ ان کی ہرا دا سے مدینہ منورہ سے محبت اور حضور علیق ہے والہیت ٹیکتی تھی۔

نگاہوں سے برتی ہے اداؤں سے بیتی ہے محبت کون کہتا ہے کہ پیچانی نہیں جاتی کو چہمحبوب کی زیارت کی روئرداد

الحاج حبیب الرحمٰن صاحب مدینه منوره کے سفر کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

''لوگوں کا بے حد ججوم تھا ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بڑا کٹھن تھا۔حضرت شيخ الحديثٌ نے مجھے حكم فرمايا ساتھيوں كيلئے ٹرانسپورٹ كا انظام كردين مين جب اس سلسله مين آ كے بردها توبيكام آسان نه تها، کارے وارد برسی بریشانی ہوئی ، اتفاقاً ایک عرب نوجوان سے انگریزی میں بات ہوئی ، میں نے عرض کیا میرے ساتھ ضعیف ساتھی ہیں مکہ مکر مہ تک ان کے پہنچانے کا انتظام کر دیں۔انہوں نے میری بات سمجھ لی اور میں سمجھتا ہوں کہ بیہ حضرت کی دعا وتوجہ کی برکت اور کرامت تھی کہانہوں نے بس نمبر دیدیا اور تا کید کر دی کہ سامان اس گاڑی میں پہنچا دواور ساتھیوں کو بٹھا دو۔ میں طبعًا تیز واقع ہوا ہوں اور پھرایسے ہجوم میں جب کچھ نکلنے کا راستہ بھی مل جائے تو طبعًا طبیعت میں تیزی کا آنا بھی تو فطری بات ہے۔ میں ساتھیوں کے یاس آیااور جوش مسرت سے او کچی آواز سے کہنے لگا۔ جلدی کرواور سامان سميثو اور فلال جگه پر پہنچاؤ ..... اور ایسے مواقع پر منظمین یا خدام یا ذمه دارساتھیوں کوابیا کرنا ہی پڑتا ہے۔ مگر میں نے ویکھا کہ حضرت ؓ نے مجھے اشارہ سے بلایا اور بڑے نرم اور محبت بھرے کہیے میں ارشاد فرمایا۔

"بیسفر بردا مبارک اور مقدی سفر ہے۔ بیمقام بھی مقدی ہے بیہ فضا بھی مقدی ہے اتنی اونجی آ واز سے بات نہیں کرنی چاہے، بس حضرت کا بیا شارہ میرے لئے کافی تھا، الحمد اللہ کہ ای بعد کس بھی جگہ بھی میں آ بے سے باہر نہ ہو سکا، تمام سفر میں میری آ واز نیجی اور بات کرنے کا لہجہ بست رہا" فالحمد للله علیٰ ذالك" عشق رسول (علیہ ہے)

" مدینه منوره کیلئے جب ہم روانہ ہوئے تو پھروہی جوش وہی عشق وہی والہیت اور عجیب کیفیت ۔ ۸روز قیام رہا، حضرت مدینه منوره میں بس خاموش ہی رہتے ، زیادہ تر وقت خاموشی اور ذکر میں گذرتا، با تیں کم کرتے ، نظر عمو ما گنبه خضرا پر رہتی ۔ حسرت وار مان اور محبت سے اسے و کیھتے رہتے ۔ مکۃ المکر مہ یا مدینه منورہ میں گاہے گاہے ارشاد فرماتے ، یہ میٹھی میٹھی ہوا کیں یہ مبارک ، مبارک فضا کیل یہ عظمتیں اور کہاں ہم گنہگار، فرماتے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے خدا جانے پھرزندگی میں نفییب بھی ہوتے ہیں یا نہیں ۔ مدینه منورہ میں جانے کھرزندگی میں نفییب بھی ہوتے ہیں یا نہیں ۔ مدینه منورہ میں اگرکوئی بات کی تو وہ یہی ، مکہ معظمہ میں بھی اگر گفتگو ہوئی تو اس موضوع پراور مخضری ، باقی نہ دنیا کا ذکر ، نہ اہل دنیا کا۔

(خصوصی نمبرص ۱۰۲۰)

حضرت شیخ الحدیث جمی بھی تصور مدینه اورعشق مدینه اور دیار محبوب سے منسوب بیا شعار پڑھا کرتے ،

ل اقبل ذالجدار و ذالجدار

امر علے الدیار دیار لیلیٰ

میرا جب لیلی کے گاؤں پر گذر ہوتا ہے تو تبھی ایک دیوار اور تبھی دوسری دیوارکو بوسہ دیتا ہوں۔

فما حب الدیار شعفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار میری گاؤں کے رہنے والی میری گاؤں کے رہنے والی اللی کا کا کے رہنے والی (لیلی ) میری گاؤں ہے۔ ومن مذہبی حب الدیار لاهلها

وللناس فيما يعشقون مذابب

میرے مذہب عشق میں کو چہ محبوب کی محبت ہے اور لوگ عشق ومحبت میں جداذ وق رکھتے ہیں۔

غور فرمائے کہ حضرت کے دل میں کو چہ محبوب دو عالم علی کے کہ عضرت کے دل میں کو چہ محبوب دو عالم علی کے کئی عظمت ، محبت اور عقیدت تھی۔ جب حجاج کا جانا ہوتایا واپس آنا ہوتا معتمرین حرمین شریفین کیلئے رخت سفر باند صحتے یا واپس تشریف لاتے۔ حضرت زبان قال اور زبان حال سے سرا پاعشق رسول علی کے منتظر رہتے۔ رخصت کرتے اور بے چینی سے واپسی کے منتظر رہتے۔ میں مدینہ کی پھریا و آنے گئی جنون محبت برو ھانے گئی

نی کریم علیہ کا پیغام

حضرت شیخ الحدیث وقدرت نے عشق رسول کی دولتِ لازوال سے مالا مال کردیا تھا۔ جب نبی کریم علی کا نام مبارک سنتے ، تو آپ پر وجد کی کیفیت طاری ہوجاتی اور تحفہ در و دضر ور بھیجتے ۔ ایک دفعہ ایک بزرگ عالم دین جو غالبًا بلوچتان سے تعلق رکھتے تھے ، حضرت شیخ الحدیث کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ موصوف مدینہ منورہ سے تشریف لائے تھے ۔ انہوں نے حضرت شیخ ہوئے ۔ موصوف مدینہ منورہ سے تشریف لائے تھے ۔ انہوں نے حضرت شیخ

الحدیث سے جہاں مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کی بہت یا تیں کیں ، وہیں دوران گفتگو بڑے ملکے لہجے میں یہ بھی عرض کیا کہ حضرت! مدینہ منورہ میں حضور علیہ ا کو میں نے خواب میں دیکھا ،حضور علیہ نے آپ کے نام پیغام دیا کہ (مولانا)عبدالحق ہے کہہ دیجیے کہ کافی وقت ہے تمہارا مدینہیں پہنچ رہا۔ مدید ک تعیین نہ ہوسکی الیکن غالبًا گمان اور خیال یہی ہے کہ حضرتُ کا درودشریف کا کوئی با قاعدہ معمول تھا اور راس معمول میں مشاغل زندگی کی وجہ ہے کوئی کمی واقع ہور ہی تھی ، کیونکہ سلف صالحین اور اولیائے کرام کی تاریخ میں اس قتم کے واقعات ملتے ہیں۔ شخ عبدالحق محدث دہلویؓ نے'' اخبارالا خیار'' میں لکھا ہے کہ ایک شخص جوحضرت بختیار کا گئے کے متعلقین میں سے تھا، اُس کا نام رئیس تھا کوحضور علی کے خواب میں زیارت ہوئی ، نبی کریم علیہ نے رئیس سے فرمایا کہ .....بختیار کا کی کو ہارے سلام کے بعد کہنا کہتم ہررات جو تحفہ ہمیں بھیجا کرتے تھے، تین رات سے وہ ہمیں نہیں ملا۔ پیچش عقیدت کا غلو نہیں۔ ایک سیج حدیث سے ثابت ہے۔ نبی کری میلائی نے فرمایا .....من صلّی على نائياً ابلغته .... جوتخص محمد يردرود بهيجاب وه محمد ك يهنيايا جاتا ہے۔ بعض احادیث میں مروی ہے ، کہ جیجنے والے مخص کا نام بہتع اس کے والد کے لیا جاتا ہے۔ فلال بن فلال تخفہ درود بھیج رہائے۔

### حضرت شيخ الحديث بإرگاه رسالت ميں

حضرت شیخ الحدیث نے اپن بیاری کے ایام میں بارگاہ رسالت میں ایک دعفرت کی ایک میں بارگاہ رسالت میں ایک خط بھیجا اور حضرت کا یہ خط تاریخ کا کوئی انو کھا واقعہ نہیں، بلکہ تاریخ

اسلاف میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں ۔عمر بن احمد خربوتی اپنی شرح میں قصیدہ بُر دہ کے اس شعر

کم ابراء ت و صبا بالنمس راحته و اطلقت اربا من ریقة اللمم و اطلقت اربا من ریقة اللمم کرخت کصح بین کرمیر استاد کی المیه محتر مددل کی بیاری میں مبتلاتیں۔ع دمض بڑھتا گیا، جوں جوں دوائی 'کے مصداق علاج معالجہ سے کوئی افاقہ اور آ رام نہ ہوا، تو ایک دن میر سے استاد نے مجھے فر مایا کہ میری طرف سے امام الا نبیا جو ہے کی خدمت اقد میں میں ایک عربی اور درخواست کھیں کہ آپ میں مریضہ کی صحت یا بی کیلئے شفاعت اور سفارش فرما ئیں۔ عربی احمد خریوتی ت فرماتے ہیں، میں نے خطاکھ کر جاج کرام کے حوالہ کرکے عربی احمد خریوتی ت فرماتے ہیں، میں نے خطاکھ کر جاج کرام کے حوالہ کرکے بارگاہ رسالت میں بھیج دیا۔ جس دن جاج مدینہ منورہ پنچ اور گنبہ خصر اپر بارگاہ رسالت میں بھیج دیا۔ جس دن جاج مدینہ منورہ پنچ اور گنبہ خصر اپر کھڑ ہے۔ کوروہ خط سنایا، اُسی دن جاج مدینہ شفایا ب اور صحتمند ہوگئی۔

چونکہ حضرت شخ الحدیث بھی اکثر بیار رہتے تھے، خاص کر بینائی پر بہت اثر پڑگیا تھا۔ اس لئے اسلاف امت کی سنت کوزندہ کرتے ہوئے مفتی سیف اللہ حقانی سے ادب واحر ام سے بارگاہ رسالت میں خط کھوایا۔مفتی سیف اللہ حقانی صاحب بیان فرماتے ہیں .....

'' جب احقر نے وہ خط سنایا تو جضور سیّد دو عالم علی کے ساتھ فرطِ مجت کی وجہ سے آئکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ خط کے افتتام پر حضرت شخ الحدیث نے فرہایا فرزندمن! اللہ تعالیٰ آپ کو دارین میں سرفراز فرمائیں، آپ نے میری دل کی ترجمانی کی ہے۔ دارین میں سرفراز فرمائیں، آپ نے میری دل کی ترجمانی کی ہے۔ اس موقع پراتفاق سے حضرت مولانا سیّد شیر علیٰ شاہ صاحب مدنی

دامت برکاتهم مدینه منوره واپس تشریف لے جانے والے تھے۔ چنانچ چھزت شیخ الحدیث کے ارشاد کے مطابق وہ خط میں نے مولا نا سیّد شیر علی شاہ صاحب مدخلا کے حوالہ کیا ..... جس تاریخ اور جس وقت پر وہ خط وہاں سایا گیااس تاریخ اور اس وقت سے حضرت شیخ الحدیث کی حالت میں بہت خوشگوار تبدیلی محسوس ہونے گئی۔ الحدیث کی حالت میں بہت خوشگوار تبدیلی محسوس ہونے گئی۔

#### مکتوب گرامی

ا ما بعد! بنده ضعیف عبدالحق جواینی تقصیرا در عجز کا مقریب اور اکوژه خنگ ضلع بیثا ور کا رہنے والا ہے ،عرض کر رہاہے کہ میں ضعیف البصر ضعیف اسمع ، بلکہ تمام قویٰ کے اعتبار سے ضعیف ہوں اور اس کے ساتھ قلیل العلم اور امراض مختلفہ کا مریض ہوں ۔ میں نے بہت ہے ڈاکٹروں سے رجوع کیا ہے اور مختلف قتم کی ادوییا ستعال کر چکا ہوں کیکن میںاب تک شفایاب نہ ہوا ہوں اور میرا پیرحال ہو گیا ہے ، میرا محبوب مشغلة عليم وتعلم مجھ سے چھوٹ گیا ہے،اس لئے آنجناب سے بعیدادب واحترام کے بیوض کررہا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عاليه ميں ميري شفاعت فر مائيس كه الله تعالى مجھے ایمان كامل اورعلم واسع اورتمام امراض سے شفاء تامہ نصیب فرمائیں اور پیر کہ مجھ کوتمام اشرار کے شریعے محفوظ فرمائیں اور تعلیم وتعلم کیلئے تو فیق عطا فرمائیں اوریه که میری اولاد، اموال واحوال اور ہمارے دارالعلوم حقانیہ اور اس کے مدرسین اور فضلاء ، طلبہ و معاونین اور خدام کو برکات ہے

مالا مال فرما ئيں۔

العارض الفقير المحتاج الى الله عبده عبدالحق عفا عنه (خصوص نمر ٢٩٦)

حفزت شخ الحدیث نورالله مرقده کے دل کی ہردھ کن اور فکر وعمل کا ہر زاویہ محبت اور عشق رسول کا آئینہ دارتھا۔ آپ کے تمام جذبات ، فکر وعمل اور ہمہ پہلوزندگی اور اعمال سے محبت رسول منبکتی تھی اور آپ کے جینے کا ہدف ذات نبی کریم علیہ سے گرویدگی۔

ہو نام محمد (علیہ کاب کیفی پہالہی جب طائر جان گلشن ہستی ہے روان ہو

حفرت شیخ الحدیث ای محبت وعشق رسول علی کے جذبے سے سرشار جب سفر آخرت کی تیاریاں کرنے گے اور ہپتال میں زیر علاج تھے اُس وقت بھی زبان پر ہروقت نبی کریم علی کے کاذکر ہوتا۔

رگ دگ میں محبت ہور سول عربی علی کے خزانوں کی یہی نبی سلم ہے جنت کے خزانوں کی یہی نبی سلم ہے

سرور کا کنات (علیسلیم) نجات اور شفاعت کا وسیله صاحبزاده حامدالحق حقانی اورمولوی عبدالرحمٰن حضرت شیخ الحدیث کے مرض الوفات کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: ''کہ متمبر کی رات کوئی ڈھائی بجے کا وقت تھا، ہم دونوں حضرت شخ الحدیث کی چار پائی کے ساتھ کھڑ ہے تھے۔ حضرت پر استغراق اور جذب و کیف کی حالت طاری تھی اور ارشاد فر مار ہے تھے، کوئی مانے بیانہ مانے جس طرح بعض لوگ و سیلے سے انکار کا اختلاف رکھتے ہیں، کم از کم میں تو ان لوگوں میں نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے شفاعت کا وسیلہ سرور کا کنات حضرت محمقیق ہیں۔ پھر کتاب الحج کی ایک حدیث پڑھی اور فر مایا جس طرح بندوں اور خدا کے درمیان معافی کا ایک ذریعہ جمراسود ہے کہ اس کے بوسہ سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کی نجات اور مغفرت کا ایک ذریعہ حضورا قدس عیل ہے آگر ہوسکے نہیں۔ (خصوصی نمبر ص ۸۸۵)

ایک ذریعہ حضورا قدس عیل کیا ہے جہان نجراب میں ورنہ دھرائی کیا ہے جہان نجراب میں

حضرت شیخ الحدیث عقیدت ، هنبت اور عشق رسول (علیلیه ) کے پیکر میں وصلے ہوئے الحدیث عقیدت ، هنبت اور عشق رسول (علیلیه ) کے پیکر میں وصلے ہوئے آبارگاہ برب العزت میں پنچے تو حضرت محمد علیلیه کی غلامی کا طوق پہن کر نہ .....

میں سرحشر کچھ اس شان سے پہنچا ماہر شور اٹھا کہ محمد (علیہ کا غلام آتا ہے

انتاع ستت

حضرت شیخ الحدیث فرمایا کرتے تھے کہ کامیا بی ، فتح مندی اور رضا ۔ اللی کے حصول کا واحد زینہ '' اتباع سنت ،، ہے ، ضرف اور صرف یہی راستا ہے ، جس پر چل کرانسان دنیا اور آخرت میں درجات عالیہ حاصل کرسکتا ہے ، جس پر چل کرانسان دنیا اور آخرت میں درجات عالیہ حاصل کرسکتا ہے

اوراس راستہ کی برکت سے انسان مدارج کمال تک پہنچ جاتا ہے، سنت رسول ملاہ مقبول ہوجائے علیہ کا راستہ مقبول ہوجائے علیہ کا راستہ مقبول ہوجائے گا۔ (صحبتے باال حق ص۱۲۲)

خود حضرت شیخ الحدیث کی اپی پوری زندگی سنت پر عمل اور دوسروں کو سنت کی ترغیب دینے میں گزری ۔ ہر وقت عبادت و طاعت ،حسن معاملہ اخلاق و کر دار ، معاشرت اور عفت و عصمت ،نشست و برخاست ،غرض تمام احوال اور ہر ماحول میں حضور اقد سے علیہ کے طرز زندگی پر ثابت قدم رہے۔ آپ کے جذبہ اتباع سنت اور اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزار نے کے متعلق مولا نا ظفر الحق خقانی اپنی مشاہداتی رپووٹ میں لکھتے ہیں ۔

#### سنت نبوی (علیسیہ ) کے برکات

"بار ہا میری آئھوں نے ویکھا جب بھی کسی میدان میں رفصت وعزیمت کا مقابلہ آیاتو آپ کے ہاں عزیمت رائح اور رخصت مرجوح ہوا کرتی تھی ۔ فر مایا کرتے فرض تو فرض ہے ، جو ہمارے ذمہ ہے ہی ۔ لامحالہ ادا کرنا ہوگا۔ سنت جو فعل نبوی علی ہے ہیں ۔ لامحالہ ادا کرنا ہوگا۔ سنت بودی علی ہے ہے ہیں کہ ادا کرنا ہوگا اس سے سنت نبوی علی ہے ہے ہیں کی ادا کرنا ہوگا اس سے سنت نبوی علی ہے ہے ہی کہ جھلک نمایاں ہوتی ہے ۔ جب بھی قومی اسمبلی جاتے سفید دستارز یب سر ہوا کرتی تھی ایک بار چار پائی پر تکمیہ کے سہارے بیٹھے تھے۔ سفید جالی دارٹو پی سر پرتھی ۔ مجھ سے اپنی دستار طلب کی ۔عرض کی حضر ہے جالی دارٹو پی سر پرتھی ۔ مجھ سے اپنی دستار طلب کی ۔عرض کی حضر ہے والا یہ سفیدٹو پی بہت لطف دے رہی ہے۔ مسکر اکرفر مایا کہ میں سنت نبوی علی ہے کہ جبوڑ سکتا ہوں ۔ آب جو برکتیں اور تھوڑ ا بہت وین اور علم دین سے واسط ہے اور تعلق ہے ، اس سنت کی وجہ سے ہے۔ اور علم دین سے واسط ہے اور تعلق ہے ، اس سنت کی وجہ سے ہے۔ اور علم دین سے واسط ہے اور تعلق ہے ، اس سنت کی وجہ سے ہے۔ اور علم دین سے واسط ہے اور تعلق ہے ، اس سنت کی وجہ سے ہے۔ (خصوصی نمبر ص ۲۸۸)

غور سیجے! اس جذبہ اتباع سنت پر، کیا ہے اس کا بین ثبوت نہیں کہ اتباع سنت آپ کی فطرت تھی اور آپ طبعاً کوئی خلاف سنت عمل برداشت کر ہی نہیں سکتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث خود فر مایا کرتے تھے۔ جب رسول سیالیت سے محبت لازی تھم کی تو اس کی ہرادا، ہرسنت، ہرقول وفعل اور تمام طور طریقوں پر جان نار کرنی ہوگی ، کیونکہ ان چیز وں کورسول اللہ سیالیت سے سیست ہوگئ ہے اور خودرسول اللہ سیالیت کو اللہ کی طرف نسبت ہے۔

( دعوات حق ج اص ۹س)

فداہوں آپ کی سس اداپر ادائیں لا کھاور بے تاب دل ایک خلاف سنت امور سے طبعی انقباض

سلف صالحین بالخضوص ا کابرین علماء دیو بند کابیخصوصی وصف تھا کہ زندگی کے ہرموڑیر سنت مطہرہ کی پیروی اور احیاء سنت کا لحاظ رکھتے تھے ہ حضرت شیخ الحدیثٌ بھی اس قافلہ کے ایک سیاہی تھے ۔ سنت کا کتنا یاس اور خیال رکھتے تھے اس کا ایک منظرالحاج حبیب الرحمٰن صاحب کی زبانی سنیئے۔ '' جدہ میں جج کیمپ میں جانا ہوا ، آخری عشرہ تھا ،لوگوں کا بیجد ہجوم تھا ،حضرت شنخ الحدیثٌ نے فر مایا کھا نانہیں کھایا؟ چنانچہ ہم لوگ ایک ہوٹل میں گئے ، وہاں حچمری کا نے کا انتظام تھا ،حضرت ؒ نے دیکھا تو ارشاد فرمایا، یہاں کا نظام خلاف سنت ہے۔ انکار کردیا ایک اور ہوئل میں گئے وہاں حچری کا نٹا تو نہ تھا گر صفائی کا خاص ا تظام نه تها، منكے ديكھ كرحضرت كاجي بھر گيا۔ وہاں بھي كھانا نه كھايا بھر دوسرے ہوٹلوں میں صحیح انتظام نہ تھا ہم لوگ کھانا کھائے بغیر واپس آ گئے ۔ میں نے عرض کیا حضرتؓ! پی آئی اے والوں نے راستے میں جو ڈیے دئے تھے۔ان میں سے ایک ڈیدمیرے پاس

رہ گیا ہے، ارشاد فرمایا، ہاں ان کا نظام درست تھا، چیز بھی صاف ستھری تھی خلاف سنت کا ارتکاب نہیں ہوتا چنانچہ میں نے وہ ڈبہ پیش کردیا اور اس پراکتفاء کیا گیا۔ (خصوصی نمبر ۱۰۱۰)

سیرالا دلیاء کے مصنف نے لکھا ہے ہیراییا ہونا چاہیے کہ جواحکام شریعت وطریقت اور حقیقت کاعلم رکھنا ہواور جب ایبا ہوگاتو وہ کسی خلاف شرع امر کام کے لئے نہ کہے گا۔ قافلہ دیو بند کے سرخیل مولانا نانوتو کی وارنٹ گرفتاری کی خبر سن کرتین دن روپوش رہے ، چو تھے دن باہرتشریف لائے ، تو احباب نے دوبارہ روپوشی کی ضرورت پر زور دیا۔ آپ نے فرمایا تین دن سے زیادہ روپوشی سنت سے ٹابت نہیں ،لہذا میں مزیدروپوش رہ کرخلاف سنت عمل نہیں کرسکتا۔ حضرت شخ الحدیث بھی اپنے اکابرین کے نقش قدم پرساری زندگی سنت برعمل بیرار ہے۔۔۔

ذوق وشوق دل کا مدت سے تقاضاہے یہی جان ودل میں جذب کرلوں ہرادئے خوئے دوست سنت نبوی کی عجیب مطابقت

حفرت شخ الحدیث در کفے جام شرایعت اور در کفے سندان عشق کا بہترین نمونہ تھے اتباع سنت گویاان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔اختیاری اور غیر اختیاری طور پروہ بیروی سنت کا مظہراتم تھے۔حضرت شخ الحدیث کا درج ذیل واقعہ اس بات کا بین ثبوت ہے حضرت مولا ناسمیج الحق راوی ہیں کہ ذیل واقعہ اس بات کا بین ثبوت ہے حضرت مولا ناسمیج الحق راوی ہیں کہ ''سا/اکتو بر ۱۹۵۵ء مطابق صفر ۱۳۵۵ھ دارالعلوم کے دارالحدیث کی بنیادیں بھری جارہی ہیں ۳۰ مزدور آج کام کررہے ہیں۔آج والد ما جداور دیگر اساتذہ طلباء واراکین نئی زیر تغییر عمارت میں شریف لے گئے۔ بنیادیں چونے گارے سے بھر گئ

یں۔ باضابط سنگ بنیادر کھنا تھا، ایک پھر منتخب کیا گیا والد ما جداور صدرصا حب (مولا ناعبدالغفور سواتی ) اور دیگر حاضرین نے طویل خشوع وخضوع سے دعاکی ، تبولیت کے آثار نمایاں تھے والد ماجد نے سنت نبوی علیہ کے اتباع میں پھر ایک چا در میں رکھنے کی تجویز پیش کی اس پر سب خوش ہوئے اسا تذہ ، طلباء سب نے مل کر پھر الله یا پھر نہایت عاجزی سے والد ماجد نے دعاکی اور والد یہ دفع المحایا پھر نہایت عاجزی سے والد ماجد نے دعاکی اور والد یہ دفع البید تو استماعیل ربنا تقبل البید تو استماعیل ربنا تقبل منا اند انت السمیع العلیم ، کا ورد کرتے رہے۔ سب آمین کہ درہے تھے۔ پھر سارے حاضرین نے حضرت صدرصا حب کے کہ پر تین مرتبہ ربنا تقبل منا اند انت السمیع العلیم کہ پڑھا اور سب نے عاجزی اور خشوع سے دعاکی اس وقت قبولیت کے آثار نمایاں تھے۔

ایک کیفیت وسرمتی سب حاضرین پر طاری بھی ، عجیب دکش منظر تھا پھر والد ما جداور حضرت صدر صاحب (مولا ناعبدالغفور سواتی ت) نے مل کر پھر چا در سے اٹھایا اور موجودہ دارالحدیث کی مغربی سمت کے شالی کونے میں رکھ دیا۔ خدا وند کریم اس ممارت کو پایہ تھیل تک پہنچا کرعلوم و معارف الہیہ کی نشر واشاعت و حفاظت اسلام کا ذریعہ بنادے "۔ (خصوصی نمبرص ۱۲)

خلاف سنت امور پر تنبیه کامشفقانه انداز

مولا نا حافظ راشدالحق بیان کرتے ہیں

" حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا! باہر سے کسی حجام کو بلاؤ کافی دن ہوئے ہیں ،سنت اور حجامت نہیں بنائی ، میں حجام کوساتھ لا یا اس نے جامت وغیرہ بنائی اور ناخن بھی کائے تو میں نے جام سے کہا کہ داڑھی کے بال اور کچھ ناخن مجھے دیدو، میں اسے سنجال کررکھوں گا۔ اتفاق سے حضرت شخ الحدیث نے بیان لیا اور مجھ سے بڑے نرم انداز سے فرمایا کہ بیٹا! بیکیا کرر ہے ہویہ بدعت ہے ناجا کڑ ہے ایسانہیں کرنا چاہیئے۔ انہیں باہر کہیں زمین میں فن کردو۔ ایسانہیں کرنا چاہیئے۔ انہیں باہر کہیں زمین میں فن کردو۔ انہیں باہر کہیں زمین میں فن کردو۔ انہیں باہر کہیں زمین میں فن کردو۔ انہیں باہر کہیں فرصوی نمبر میں کردو۔

(خصوصی نمبرص ۱۱۷۸) جوش عشق اور جذبه محبت میں بھی شریعت کومقدم رکھنا جا بیئے جذبه شوق وعشق میں شریعت کے خلاف اٹھنے والا ہر قدم درحقیقت محبت نہیں بلکہ بدعت ہے اور بدعت سے مدایت کی نہیں ضلالت کی راه کھلتی ہے۔اس لئے حضرت شیخ الحدیث ایسے نے طریقوں پرجن كا ثبوت شريعت سينهيں ہے، كليةً اجتناب كى تاكيد فرماتے تھے! محبت کے آئین ہیں سب پرانے خردار ہوں اس میں جدت ہیں ہے سنت کا تمام رتعلق محر عربی اللہ کے افعال سے ہے جن افعال پر آپ نے ہیشگی اور مدامت فر مائی وہ آپ کی سنت بن گئی ،،۔ ، مبارک عاشقوں کے داسطے دستور ہو جانا نبی کریم الله کاارشاد ہے میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جار ہاہوں جب تک تم ان دونوں پرمضبوطی سے قائم رہو گے ، گمراہ نہ ہو گے ۔ وہ دو چیزیں اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے۔ ے خلاف بیمبر کے راہ گزید کہ ہر گز بہ منزل نہ خواہدر سید اصلاح كاحكيمانها ندازتبليغ

مولا ناسمیع الحق اپنی ذاتی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ 🗽

''۲۲ جولائی ۱۹۲۵ء کوشادی بیاہ میں رسوم ورواج کے خلا ف مہم كے سليلے ميں والدصاحب يارحسين (تحصيل صوالي ) تشريف لے گئے ۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ رات کومولا نا عبدالحنان صاحب کے فرزند کے ختنہ کی تقریب میں اجتماع سے رسم وراج سے اجتناب اور شادی وغمی میں بدعات کے خلاف مفصل خطاب فر مایا۔ بالخصوص ختنہ جے پشتو میں سنت کہتے ہیں میں ناچ گانے کونہایت قابل ملامت قرار دیااور فرمایا که غضب ہےا یسے فواحش پرسنت کا اطلاق کیا جائے اگرکوئی غیرمسلم ہندوسکھ وغیرہ آپ سے پوچھے کہ یہ کیا ہور ہا ہے آ ہے کہیں گے سنت کی تقریب ہے ، اس تقریب اور تقریر کا بہت ہی اچھا اثر ہوا ،اورضبح نماز کے بعدمحلّہ کے اکثر لوگ چھوٹے بیچے مسجد میں لے آئے اور ان بچوں کا ختنہ کرایا گیا۔ایک نشست میں ساٹھ ستربچوں کا ختنہ ہوا ، احیاء سنت کا عجیب نظارہ تھا کہ پٹھانوں نے اینے رسم وراج کو یا وُل تلےروند ڈ الا۔ احیاءسنت کی تر و بج

''رمضان ۵ کے هیں جاجی محمد زمان خان صاحب مرحوم کی تحریک و مشاورت سے شخ الحدیث مولا ناعبدالحق صاحب نے اصلاح رسوم بسلسلہ شادی بیاہ میں نہایت دلچیں سے آغاز کیا کہ شادیاں شری طریقہ سے سادہ طور پر منائی جائیں۔ جہیز کی لعنت کی وجہ سے بے شارلڑ کیاں بیٹھی رہتی تھیں۔ اس سے قبل حاجی صاحب تر نگز تی نے شارلڑ کیاں بیٹھی رہتی تھیں۔ اس سے قبل حاجی صاحب تر نگز تی نے اس ملک میں یہ قدم اٹھایا تھا ، وہ اکوڑہ خٹک بھی اس سلسلہ میں تشریف لائے تھے اور ایک دن میں بیس نکاح سادہ طور پر انجام تشریف لائے تھے اور ایک دن میں بیس نکاح سادہ طور پر انجام پائے۔ والدصاحب نے اِی سال عیدالفطر کے موقع پر یہ تجویز مدلل

اور مفصل طور پرعوام میں پیش کی۔ وعظ کا خوب اثر ہوا ، اور کئی آدی اس مجمع میں کھڑ ہے ہوکر آمادہ عمل ہو گئے اور اعلان کیا کہ ہم آج ہی بغیر کسی رسم ور داج کے اپنی لڑکیوں کے بیا ہے کیلئے تیار ہیں۔ یہ سلسلہ تمام گاؤں میں بحد للہ جاری ہوا اور چند دن میں پندرہ نکاح ہوئے۔ والد ماجد ہرتقریب میں ترک منکرات ورسومات کی اہمیت اور اس کی اخلاقی ، اقتصادی خرابیوں پر روشنی ڈالتے رہے پھر یہ تحریب میں ترک منکرات ورسومات کی اہمیت تحریک آس پاس کے علاقوں میں پھیلی اور پورے علاقہ میں جھاگئی'۔

ے نازکیا اس پہ کہ بدلا ہے زمانے نے تجھے مرد وہ ہیں جوز مانے کو بدل دیتے ہے ( خصوصی نمبر مصل ۲)

حضرت شیخ الحدیث گوسنت سے کس قدر محبت تھی کہ سنت مطہرہ کے خلاف کوئی قول اور عمل گوار انہیں فرماتے تھے اور سنت کی ترویج واشاعت میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ انہیں اتباع سنت کا اتنا خیال تھا کہ نہ تو اس معاملہ میں غیروں سے بھی مرعوب ہوئے اور نہ صلحت کا شکار ۔ بلکہ ہر جگہ ہر ماحول میں سنت رسول میں ایست قدم رہے۔

ا هتمام مشوره

جاً معہ حقانیہ کے فاضل و مدرس مولا ناظفر الحق حقانی تحریر فرماتے ہیں ''ایک بار کانفرنس کے دوران بہت سے علاء کرام بشمول سینیٹر مولا نا قاضی عبد الطیف صاحب ، مولا نا اجمل خان لا ہوری مولا نا زاہد الراشدی جناب مولا نا عبد الرحمٰن صاحب نائب مہتم مامولا نا زاہد الراشدی جناب مولا نا عبد الرحمٰن صاحب نائب مہتم جامعہ اشرفیہ حضرت کے پاس بغرض مشورہ تشریف لائے ، مشورہ بیتھا جامعہ اشرفیہ حضرت کے پاس بغرض مشورہ تشریف لائے ، مشورہ بیتھا

کہ ایک علما ء کونسل بنائی جائے اور علماء کے نام شرکت کی دعوت جاری کی جائے ایک فرد کے نام پراختلاف تھا جے شامل کرنے کیلئے مشورہ مطلوب تھا حضرتؓ ہے یو جھا گیا کہ انہیں بلایا جائے یا نہ؟ فرمایا آ پ حضرات علماء ہیں خود مجھدار ہیں انہوں نے بیہ فیصلہ حضرت کے سیر دکر دیا ،حضرتؓ نے مجھے بلایا کہ مجھے عسل خانہ جانا ہے۔ دور جا کر فرمایا ، حضرت تھانویؓ کا معمول تھا کوئی نہ ہوتا تو اینے خادم ہے مشورہ کر لیتے ہمھاری کیا رائے ہے۔عرض کیا میری کیا رائے ہے بات آپ تک محدود ہے آپ خودصا حبرائے ہیں''۔ (خصوصی نمبرص ۲۲۹)

اس وفت حضرت شیخ الحدیثٌ کی جورائے ہوگی سوہوگی ( واللہ اعلم ) مگر سنت برعمل فرمایا اورسنت برعمل کرنے کی برکتیں یقیناً حاصل کی ہوں گی ۔جس ہے فیصلہ میں نورانیت ،حقانیت اور توفیق ایز دی کی رفافت شامل حال ہوگئی ہوگی۔حضرت شیخ الحدیث گوزندگی بھرسنت کا اہتمام رہاحتیٰ کہ وصال کے وقت بھی سنت برعمل کرنے کیلئے اس طرح بے تاب رہے جس طرح ایام صحت میں تھےاور آخری ساعات میں سنت برعمل کی سعادت سے بہرہ ور ہوئے۔

ابتاع سنت كاابتمام

حضرت شخ الحديثٌ كے داما و جناب ڈ اكٹر داؤ دصاحب راوي بيں: ''کہ۵متمبرکوانتہائی نگہداشت کے کمرہ میں میں حضرتٌ کے ساتھ تھا تو حضرتٌ بار بار حاریائی پر بیٹھ جاتے اور ساتھ رکھی ہوئی گیڑی کو بڑے اہتمام سے اپنے سریر باندھنا شروع کر دیتے۔ای دوران جب ایک مرتبه غلبه حال اور استغراق کی کیفیت طاری ہوئی تو ارشاد فرمایا: '' ہمارا عصالے آئی ہم تو سنت رسول اللہ علیہ کی اتباع کے پیش نظر جارہے ہیں ،صرف پانچ منٹ ہی تو لگیں گے،سنت کی اتباع بہت ضروری ہے''۔

تواس دوران بخار کی شدت کی وجہ ہے ہمیں اُن کی ٹوپی اور پگڑی اتارنی پڑی تھی ،حضرت نے یکدم فرمایا میری پگڑی کہاں ہے؟ میں نے کہا آپ کو بخار ہے اُسے ہم نے آپ کے ساتھ ہی میز پررکھ دیا ہے، فرمایا! اگرایک لحہ بھی سنت پڑمل کے بغیر گذر جائے تو بہت بڑا خسارہ ہے۔ مجھے فورا پگڑی اور عصا دے دو اور بخار ہونے کے باوجود انہوں نے پگڑی سرپر باندھ کرعصا کوچار پائی کے ساتھ لگا دیا میں افسر دہ دوسرے کمرے میں چلا گیا ، جہاں پرمولا ناسم ہے الحق برو فیسرمحود الحق ، حضرت مولا نا انوار الحق اور اظہار الحق اور میری بوفیسرمحود الحق ، حضرت مولا نا انوار الحق اور اظہار الحق اور میری فیسرمحود الحق ، منازہ میں اور ہم سب نے تلاوت شروع کردی۔ فرمانے والے ہیں اور ہم سب نے تلاوت شروع کردی۔ فرمانے والے ہیں اور ہم سب نے تلاوت شروع کردی۔

# راب با

## دعوت وبربيغ

وعوت تبلیغ کے چند بنیادی ہے۔ دعوت و تبلیغ کے چند بنیادی آ داب و خصائص ہیں۔ پیغیبرانہ ککر، مخاطب کی شفقت ، نرمی و حکمت اور مجادلہ حنہ جو شخص ان آ داب اور اصولول سے واقف نہ ہو، اس کی دعوت بے اثر اور بے نتیجہ رہتی ہے۔ حضرت شخ الحدیث کی ساری زندگی عملاً دین اسلام کی ترغیب تبلیغ و تروی اور اشاعت کا چلنا پھر تا نمونہ تھی۔ حضرت شخ کا انداز تبلیغ نرکورہ اصولوں کے مطابق ہوتا تھا۔ اپنے زمانہ طالب علمی کے حالات بیان ندکورہ اصولوں کے مطابق ہوتا تھا۔ اپنے زمانہ طالب علمی کے حالات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا!

#### شو در ول میں دعوت و تھمت

''کہ جن دنوں میں ہم (دارانعلوم دیو بند میں) تھے تو سب سے او لئے کی مقصد تو پیٹے ھائی کا تھا کہ پڑھیں اور سیکھیں۔ اس کے علاوہ ہندوؤں کا ، جن کی میتر کی کھی کہ شودروں کووہ ایک سلسلہ چلا تھا اور ہندوؤں کا ، جن کی میتر کی کھی کہ شودروں کووہ ایک سلسلہ چلا تھا اور لوگ چا ہے تھے کہ ہندو بن لوگ چا ہے تھے کہ ہندو بن جائیں اور ہندو چا ہے تھے کہ ہندو بن جائیں ، تو ہم طالب علم ایسا کرتے کہ وہاں جمعہ کی رات کو جا کراسلام کی خوبیاں بیان کرتے اور مقصد سے ہوتا تھا کہ شودر عیسائیت یا کی خوبیاں بیان کرتے اور مقصد سے ہوتا تھا کہ شودر عیسائیت یا

ہندوؤں کی گود میں جانے کے بجائے اسلام قبول کرلیں۔ بیاسا تذہ کی برکتیں تھیں کہ ہماری دعوت و تبلیغ کا انداز اتنا نرم ، سہل اور اتنا مصالحانہ تھا کہ ہمارے مسلسل اس عمل سے بھی بھی کبیدہ خاطری کی مصالحانہ تھا کہ ہمارے مسلسل اس عمل سے بھی بھی کبیدہ خاطری کی بحث ومنا ظرہ ، دنگاہ وفساداور جھڑ ہے کی نوبت نہیں آئی ۔ بحث ومنا ظرہ ، دنگاہ وفساداور جھڑ ہے کی نوبت نہیں آئی ۔

ارشادفر مایا! احادیث میں تفصیل سے بیدوا قعہ مذکور ہے کہ حضرت حمز ہ جو آنخضرت علیقے کے چیا ہیں ، ان کے قاتل وحشی ہیں ، جنہوں نے عزوہ احد میں حضرت حمز ہ کوشہید کیا تھا۔ ناک ، کان اور دیگر اعضائے رئیسہ کا ٹے ڈالے تھے اور جگر نکال کر گلے کا ہار بنایا تھا ، پھر وہ مکہ چلا گیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو بوجہ خوف کے وہاں سے بھاگ کر طائف کا محاصرہ فر مایا ...... طانف چلا گیا۔ جب آنخضرت علیقے نے طائف کا محاصرہ فر مایا ......

طائف ایک مضبوط قلعه تھا اس کے اردگر دتمام علاقه مسلمانوں کا تھا۔
اس لئے آنخضرت علیہ نے یہ خیال فرمایا: کہ اب چاروں طرف
سے اسلامی حکومت ہے اس لئے ان کا محاصرہ ضروری نہیں ۔ آخریہ
لوگ جائیں گے کدھر؟ اس لئے محاصرہ چھوڑ دیا۔

اہل طا نُف کوخیال ہوا کہ ہم مسلمانوں سے نیج کرکہیں نہیں جا سکتے اس لئے مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لینی جاہیئے اور اسلام قبول کر لینا جاہئے ۔ لہذا انہوں نے اسلام قبول کرنے کیلئے ایک وفد تیار کیا جو آ تخضرت عليسية كي خدمت مين حاضر موا \_اب قاتل وحشي كو جان کے لالے یو گئے کہ اس کے بعد کوئی بھی جائے پناہ نہیں ۔ لہذا وہ بھی و ہاں کے لوگوں کے مشورہ سے منہ چھیائے وفد کے ساتھ آ گئے ۔ صحابہ نے دیکھاتو جاہا کہ اس کی گردن اڑا دیں مگر آنخضرت علیہ کے اشارہ ابرو کے منتظر تھے اور جب صراحةً اس کی اجازت جا ہی تو ہ تخضرت علیاتہ نے فر مایا کہ: اگر ساری دنیا کفار ہے بھر جائے اور تلوار اُٹھا کرتم سب کوتل کر دواور جہا د کروتو یہ بڑا جہاد ہے ۔ ثواب بھی ہے اور بڑا ثواب لیکن اس کے مقابلہ میں تبلیغ اور دعوت و ترغیب سے ایک آ دمی کومسلمان بنالواوروہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو اس کا ثواب ساری دنیا کے کا فروں کے تل کرنے سے زیادہ ہے .... وحشی نے کلمہ پڑھ لیا تو جنتی ہوا۔اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے الاسلام يهدم ماكان قبله- (صحبة باابل حق صفحه ٣٨٩) تبلیغی جماعت ایک عالمگیراسلامی تحریک

حضرت شیخ الحدیث گومولا نامحمرالیاس کی تبلیغی جماعت سے برسی محبت اور عقیدت تھی ۔ فرمایا کرتے : دعوت و تبلیغ کا فریضہ پیہ جماعت بڑے احسن

طریقے سے انجام دے رہی ہے۔ ایک مرتبدار شادفر مایا!

دور نہ جائے صرف تبلیغی جماعت کو دیکھ لیجے اسی دور میں آج
سے تقریباً نصف صدی قبل اس کی بنیا در کھی گئی ، کے کیا خرتھی کہ یہ
ایک روز عالمگیر تحریک بن جائے گی۔ آج نقشہ تمہارے سامنے ہے
یہ عظیم اور وسیع ترین جماعت ، عالمگیر جماعت بن چکی ہے۔ پہلے
گاؤں گاؤں گاؤں مجالس وعظ منعقد ہوتے تھے۔ سالوں میں کہیں کسی
واعظ کی تقریرین جاتی تھی گر تبلیغی جماعت نے ہر شہر، ہرگاؤں اور ہر
واعظ کی تقریرین جاتی تھی گر تبلیغی جماعت نے ہر شہر، ہرگاؤں اور ہر
ہرمخلہ میں وعظ و تبلیغ کی وعوت و تحریک چلائی۔ یہ سب اکا بردیو بندکی
ہرمخلہ میں وعظ و تبلیغ کی وعوت و تحریک چلائی۔ یہ سب اکا بردیو بندکی

پيكر صبر وتخل

دعوت وتبلیغ انبیاء کرام کی نیابت ہے۔ جملہ انبیاء کیمم السلام کواس راستے میں ستایا گیا،گالیوں اور طعنوں سے انہیں برا پیختہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن انہوں نے بزبان حال فرمایا:

> حاضر ہیں میرے جیب وگریبان کی دھجیاں اب اور کیا تھے دل دیوانہ جاہیے

سلف صالحین نے بھی اس راستے میں پھروں کے جواب میں خالفین کے دامن پھولوں سے بھردیئے۔ دعوت و بہلنخ اور مبرو خل کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کونسے حت کرتے ہوئے فرمایا ۔۔۔۔۔۔۔۔ والمن کا ساتھ بالمعروف وَا نهَ عَنِ المُنكَرِ وَاصبِر عَلَى مَاۤ اَصَابَكَ اِسسام بالمعروف اور حی المُنکر کرتے رہنے اور اس راستے میں جو تکالیف آئیں ان بالمعروف اور حی من المنکر کرتے رہنے اور اس راستے میں جو تکالیف آئیں ان پر مبرکریں۔اللہ کریم نے سورہ عصر میں ارشاد فرمایا! وَ دَوَاصَوا بِالحَقَ وَ وَا صَوا بِالحَقَ وَ مَن اَ صَوا بِالحَقَ وَ مَن اَ صَوا بِالحَقَ وَ وَا صَوا بِالحَقَ وَ مَن اَ صَوا بِالحَقَ وَ وَا صَوا بِالحَقَ وَ اَ صَوا بِالحَقَ وَ اِ الْحَقَ وَ اَ صَوا بِالحَقَ وَ وَا صَوا بِالحَقَ وَ اَ صَوا بِالحَقَ وَ اَ صَوا بِالحَقَ وَ اَ مِن اَ الْعَابِ وَ وَا اِسْ کے بر لَے آئے والے وَا اِسْ کے بر لَے آئے والے وَا مَن وَا بِالحَقَ وَ اَ صَوا بِالحَقَ وَ اَ اِسَادِ وَ اِسْ السَّوْلِ اِسْ کَالْمُونُ اُور اِسْ کَالْمُونُ اُور اِسْ کے بر لَے آئے والے والے وَا مَن وَا اِسْ السَّادِ وَ اَسْ وَا اِسْ الْمُورُ وَا مِنْ اِسْ الْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُونُ وَالْمُورُ وَالْمُوْرُولُونُ وَالْمُورُولُونُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالَ

مصائب پر صبر ہی اخروی کامیا بی کی ضانت ہے۔ ہمارے اسلاف اور اکابر کے صبر وقتل کا بیحال تھا کہ پہاڑوں کا طرح ژالہ باری سے بے نیازا پنی جگہ ثابت قدمی سے کھڑے تھے۔ جن لوگوں نے حضرت شخ الحدیث کی نشست و برخاست ، رہن سہن اور بود و باش کو اپنی آ تکھوں سے دیکھا ، انہوں نے حضرت شخ الحدیث کو صبر وقتل کا پیکر پایا۔ حضرت مولانا قاضی عبد الحلیم صاحب حضرت کے ارشد تلاندہ میں سے ہیں ، وہ اپنے دور طالب علمی کے واقعات بیان کرتے ہیں:

صبروتحل كامظهراتم

''زمانہ طالب علمی کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ہم طلبہ کی ایک جماعت شہر کی مسجد میں قیام پذیرتھی روٹی کم ہوجایا کرتی تھی ،طلبہ نے فیصلہ کیا کہ حضرت ہے کھانے کے اضافہ کا مطالبہ کریں گے ، ایک تشخص کو امیر بنایا اور ہم لوگ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے ۔ حضرت دارالعلوم کے اولین ارکان حضرت حاجی محمد یوسف وغیرہ کے ساتھ اپنی بیٹھک میں تشریف فر مانتھ ، کچھ بیثا ور کے مہمان بھی تھے۔ ہمارے امیر نے جو حضرت سے روٹی کے اجراء کے سلسلے میں با تيس كيس وه با تيس نازيها اور ناشا ئسته تقيس ،مگر حضرت شيخ الحديثٌ بڑے صبر وکمل سے سنتے رہے۔اس طالب علم نے یہاں تک کہا کہ تم ممبران مدرسہ، مدرسہ کی رقم کھاتے ہوا ورمستحق طلبہ کے ساتھ کو ئی مد د نہیں کرتے ہو، پھر کہا، اگر ہمارا مزید کھانا جاری نہ ہوا تو ہم مدرسہ چھوڑ کر دوسرے مدرسہ میں چلے جائیں گے ۔ میں خود ذاتی طور پر بے حدیا دم اور شرمندہ تھا کہ بیہ کیا ہور ہاہے۔ائے کاش! میں زمین میں گڑ جا تا مگریہ منظرنہ دیکھتا .....حضرت کی آئکھیں سرخ ہو گئیں مگر

صبر وكل اور برد بارى كا ايما مظامره كيا كدمنه سے بات تك ندى يه والد كَاظِمِينَ الغَيظَ وَالعَافِينَ عَنِ النَّاس ..... كامظهراتم بي الشَّاس ..... كامظهراتم بي الشَّاس تَقْمَ مِن النَّاس أَن اللهُ مايا:

''عزیز و! وہ دوسرا مدرسہ بھی تو ہمارا اپنا مدرسہ ہے اگر وہاں جانا ہے ادرر آپ کی تغلیمی ترقی ہوتی ہے تو اس سے ہمیں مسرت ہوگ جب ہم اٹھنے لگے تو آپ نے حضرت ناظم مولا نا سلطان محمود مرحوم سے فرمایا کہ ان کیلئے کنگر سے کھانا جاری کر دو''۔

(خصوصی نمبرص ۲۳۵)

طنز وطعن سے احتر از

مولا نا ابوالکلام آزادؓ نے ایک موقع پر فر مایا۔ یہ علم نہیں کہ دوسروں کے عیب تلاش کیئے جائیں ، نہ ملیں تو وضع کر لئے جائیں پھران میں طعن وطنز کے آب وگل سے چمک بیدا کی جائے۔ طعن وطنز تو کمزور انسانوں کی بیارز بانوں کا نہ بیان ہے۔ حضرت شیخ الحدیثؒ نے بھی طعن وطنز تو دور کی بات ہے ، کبھی کسی کا گلہ، شکوہ اور شکایت بھی نہیں گی۔ بلکہ اکثر و بیشتر اپنے مخالفوں کو ایجھے الفاظ ہے یاد کر کے ان کی دا دو تحسین کرتے رہے۔ اپنے مخالفین کے اعتراضات کا بھی جواب نہیں دیا۔

تنقید سننے اور ہضم کرنے کا محل

حضرت مولا ناالطاف الرحمٰن بنوی لکھتے ہیں کہ

''کسی زیانے میں مولانامفتی محمد یوسف صاحب دارالعلوم حقانیہ کے مدرس تھے وہ نہ صرف جماعت اسلامی سے وابستہ بلکہ مولانا مودودی مرحوم کے علمی مشیر یا وکیل کا درجدر کھتے تھے۔ بیروہ زمانہ تھا جبکہ کئی اختلافی مسائل کی وجہ سے علماء کا ایک بڑا طبقہ مولانا مودودی

مرحوم برسخت برہم تھا۔مولا نا غلام غوث ہزار وی مرحوم نہصرف اس برہمی میں بیش بیش تھے بلکہ انہی کی مساعی سے یا کتان کے عامة المسلمین خصوصاً مدارس دیدیه کے طلبہ میں مولا نا مودودی مرحوم کے ساتھ رشتے وتعلق کو بہت ناپیند قرار دیا جا تا تھا، خدامعلوم اسی رشتے و تعلق کی وجہ سے یا کسی دوسرے عارض کی بناء پر حضرت شخ الحديثٌ نےمفتی صاحب کو دارالعلوم حقانیہ کی مدرسی سے سبکدوش کیا تھا۔مفتی صاحب نے حضرتؓ کے اس نیصلے کے خلاف ایک کتاب لکھی ،احقر نے خوداس کتاب کو دیکھانہیں لیکن سنا تھا کہاس میں قضا علی الغائب کے عدم جواز کوحضرتؓ کے فیصلے کی غلطی کی بنیا دبنایا گیا تھا اس تضیئے کا بیرتمام سلسلہ دارالعلوم حقانیہ میں میرے داخلہ لینے سے پہلے گذر چکا تھا۔ جو کچھ مقصود بیان ہے وہ پیر ہے کہ کسی نے مفتی صاحب کی ای کتاب کار دلکھا تھا۔حضرتؓ کے متعلقین میں سے کسی صاحب نے دفتر دارالعلوم میں اس جوالی کتاب کے ذکر ہے حضرتٌ کومتوجہ کیااور پھرکسی قدر جذباتی انداز میں یااس کے قریب المفہو م کوئی جملہ کہا'' اُن کا خیال ہے کہ ہر کوئی ان کے مقالبے میں سکوت ہی اختیار کرے گا'' وہ صاحب اس پر مزید تبصرہ کرنے کے موڈ میں دکھائی دے رہے تھے، کیکن حضرت شیخ الحدیث کی معنی خیز خاموشی اور آ تکھوں سے برستی ہوئی نا گواری نے اُن کو باز رکھا۔اگر چہکسی کی ہیئت وادا ہے اُس کے منشاء ومقصود پر استدلال کرنا اچھی خاصی ذ ہانت اور تجر بے کے بعد ہی ممکن ہے۔ جبکہ ذہانت کی قابل لحاظ مقدار کیلئے تو احقر آج بھی ترس رہا ہے۔ اُس وقت کیا ہوتی اور حضرت شیخ الحدیثؒ کے بارے میں اس وقت تک تجربہ بھی حاصل نہ

تھا، کین حضرت کی ہے ہیئت وادا دلالت میں اس قدر واضح تھی کہ اس کا منشاء سجھنے میں کوئی ہی چا ہٹ پیش نہ آئی اور بعد کے تجربات نے تو اس پر مہر تصدیق شبت کردی۔ شخ الاسلام حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی قدس سرہ کے بیتملینہ رشیدا ہے استاذ کی طرح کسی کو بھی اپنے سے حقیر و کمتر سجھنے اور قرار دینے کے روا دار نہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ نہ صرف تنقید سننے کا تخل تھا بلکہ بڑی آ مادگی کے ساتھ اس کو ہمشم کرنے کا حوصلہ بھی تھا۔ کیا حقیقی تو اضع کے بغیر عملاً اس رویئے کو اپنا نا آسان کا حوصلہ بھی تھا۔ کیا حقیقی تو اضع کے بغیر عملاً اس رویئے کو اپنا نا آسان کا حوصلہ بھی تھا۔ کیا حقیقی تو اضع کے بغیر عملاً اس رویئے کو اپنا نا آسان کا حوصلہ بھی تھا۔ کیا حقیقی تو اضع کے بغیر عملاً اس رویئے کو اپنا نا آسان کے ۔ (خصوصی نمبر ص۲۰۲)

#### گالی کا جواب دعاہے

حضرت مولا ناذا کرحسن نعمانی فرماتے ہیں : ہم نے حضرت شخ "کو صبر وقتل کا پہاڑ پایا۔ ہرمتم کی مشکلات پرصبر کیا ،کسی نے گالی بھی دی تو جواب نہیں ویا بھی کسی کو بدد عا نہ دی ، نہ کسی سے انتقام لیا۔ بلکہ خالفین کا تذکرہ کرنا تو کجاا بی محفل میں اُن کی شناعت سننا بھی گوارا نہ تھی اور نہ کسی کواس کی جراکت ہوتی تھی۔ البتہ مخالف کو اللہ تعالی نے سزائیں دی ہیں ،لیکن حضرت شخ ہوتی تھی۔ البتہ مخالف کو اللہ تعالی نے سزائیں دی ہیں ،لیکن حضرت شخ الحدیث نے خودا بی زبان سے تکلیف وہ لفظ نہیں نکالا۔

"فیخ الحدیث ایک جنازہ پڑھانے کیلئے تشریف لائے تھے، تماز جنازہ شیخ الحدیث ایک جنازہ پڑھانے کیلئے تشریف لائے تھے، تماز جنازہ کے بعد ہمارے گاؤں کے ایک بڑے عالم نے دورانِ تقریر حضرت الشیخ " کے خلاف زبان استعال کی تو ہمارے ایک رشتہ دار عالم کھڑے ہوئے اور اس عالم کو زبر دسی بٹھا دیا اور اعلان کردیا کہ حضرت شیخ الحدیث تشریف لائے ہیں ، وہ خود تقریر کریں گے۔ حضرت شیخ الحدیث تشریف لائے ہوئے تو لوگوں پر سنانا جھا گیا کہ خدا محضرت جب تقریر کیا گھڑے ہوئے تو لوگوں پر سنانا جھا گیا کہ خدا

جانے حضرت جوالی تقریر میں کیا فرمائیں گے! لیکن قربان جاؤں حضرت کے صبر وتحل پر کہ اُس عالم کوصراحۃ تو کیااشاروں اور کنا ہوں تک جواب نہ دیا ، سارے لوگ حیران تھے کہ حضرت گنے کیونکر ناخوشگوارفضا کوخوشگوار بنادیا۔

الیکشن کے دوران مخالفین کے بےلگام زبانیں ہرطرح چلتی تھیں لیکن حضرت شیخ الحدیث ہی تھے کہ بس دعا ئیں ہی دیتے تھے۔ (خصوصی نمبر صفحہ ۲۱۲)

# راب ١٥

### ار شادات اور ا فادات

لعلیم دین 'علوم نبوت کی تروتج واشاعت ' قرآنی معارف کی خدمت 'آدم گری و آدم سازی اور رجال کار کی تربیت پر خصوصی توجہ کے ساتھ ساتھ حضرت يضخ الحديثٌ كي مجالس 'عام گفتگو' مواعظ جمعه ادر عام خطبات 'مدايت وار شاد'اصلاح انقلاب امت اور صفّائے ہاطن میں اکسیر ہوا کرتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث کی ایک مجلس عام بعد العصر ہوا کرتی تھی جس میں ہر طبقہ کے آدمی کو حاضر ہونے اور استفادہ کرنے کی احازت تھی۔ ان محالس کا کوئی مستقل یا متعین موضوع یا اس ونت کی گفتگو کوئی منتقل درس کی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔احقر اس مجلس میں حضرت شیخ الحدیث کے علوم و معارف کے وسیع قلم رویے رنگارنگ پھول اکٹھے ا كرتار باجوبالآخر صحبة باابل حق كي روب مين و هل كر منظر عام ير أكني - علاوه ازين حضرت شیخ الحدیث کے خطبات جمعہ اور تقاریر کو مولانا سمیع الحق مد ظلہ نے د عواتِ حَنْ کے نام ہے اس طرح مرتب کیا ہے کہ ہر موضوع پر حضرت مینخ الحديثٌ كے خالات اور افادات كل كرسامنے آگئے ہیں۔ ذیل میں صحیح بااہل حق اور دعواتِ حق ہے چندا قتباسات نذر قار نمین ہیں۔

#### ایمان کی حقیقت:

ار شاد فرمایا :-

" بھائو! ایمان دل ہے یہ کہ دینا ہے کہ یااللہ میں آپ کے ہر تھم کے سامنے گردن نماد ہوں 'میرے رگ و ریشہ میں آپ کی محبت ہے ' میں ہر لحاظ ہے آپ کی تابعد اری کروں گا 'آپ کا غلام رہوں گااور ما نابھی ایما کہ محبت بھی ہو 'دل کی بخاشت بھی ہو۔ اگر پیٹانی پربل ہیں 'دل میں تنگی ہے تو ایسی غلامی قبول نہیں۔ خدا اور رسول کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو ایما کردے جیسے مردہ بدست غاسل ۔ میری کوئی رائے نہیں 'حرکت نہیں 'سر تائی کی مجال نہیں 'وہی کروں گاجو خدا کیے گا۔ بس بھی ایمان ہے۔ " (دعواتِ حق 'ص ۱۸۸)

صحابہ پر قرآن کے انقلابی اثرات:

ارشاد فرمایا :-

" آج خداکی قسم ساری د نیااور ساری قومیں ابو بحر صدیق " کانمونه پیش نمیں کر سکتیں۔ حضرت عمر فاروق " خضرت عثال اور حضرت علی فالدین ولید "اور حضرت معاویہ" جیسے قر آن سے مالا مال اور سیجے عامل نمیں مل سکتے۔ ان کی کایا قر آن نے بلیٹ دی۔ بھائیو! عوب کے رہنے والے ریکتان کے بدو د نیا بھر کے مالک ہے اور دین کے لحاظ سے یہ حالت کہ زندگی میں حضور علی تہ جنت کا مرد وہ سایا۔ اتنی اچھی عالت جب دین کی کر کت سے بہوئی تو د نیا کیوں ان کے قد موں میں نہ ہوتی۔ د نیاوی جاہ و جلال بھی ان کا ایسا تھا کہ قیصر و کسری اپنے محلات میں لرز جاتے۔ اس کے جمال دین ہوگا وہال د نیا ہوگی کہ خادم اپنے مجد دم کے ساتھ رہتا

ہے۔ تواللہ نے ان کے ہاتھ میں تاج و تخت بھی دیا۔اس لئے کہ انہوں نے اپنی زندگی قرآن کے سپر د کی۔" (دعواتِ حق'ص۱۲۱) علماء واہل اللہ کی محبت نجات کاوسیلہ ہے :

ایک صاحب کی د فات کی خبر احقر (عبدالقیوم حقانی) نے سنائی۔ار شاد فرمایا :-

" جی ہاں 'بڑے نیک پاہم صوم وصلوۃ اور درویش صفت انسان سے
اور ان کی سب سے بڑی خوبی اور نیکی یہ تھی کہ ان کو علماء اور اہل اللہ ہے
بڑی محبت تھی۔ یہ بہت بڑی دولت اور آخرت کا عظیم سرمایہ ہے۔ یہ علماء
اور اہل اللہ ہے محبت نجات کا اہم وسیلہ ہے۔ دنیا کی کوئی چیز بھی ساتھ
لے جانے کی نہیں ' اس بی وہ توشہ ہے جو آخرت میں ساتھ لے جانے
کا ہاور و بیں آخرت میں بھی کام آئے گا۔ " (صحبة بااہل حق ' ص م م م)
ذ کر و عباد ت سے تلذ فر نہیں ' ہمد گی مقصود ہے :

اللہ خوری ۱۹۳۰ء ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت! نمازیمیں کافی د نول سے حلادت و عذوبت جو محسوس ہوتی تھی اب ختم ہو گئے ہے۔ حضرت شخ الحدیث نے فرمایا جن چیز دل میں حلادت و مٹھاس ہوتی ہے توان کے حاصل کرنے پر انسان کے دل کا میلان ہو تا ہے اور ادھر طبعی رجمان غالب رہتا ہے اور ایسے امور کا انجام دینالطف اندوز اور آسان ہو تا ہے۔ اور واقعہ بھی یہ ہے کہ جس میں لذت اور مزہ ہو تو وہ کام آسان رہتا ہے مگر ایسے کام کرنایا ایسی چیز ول کے مصول اور ایسے فعل کا کرنا کوئی کمال نہیں۔ یونکہ یہ تو عین فطر ت انسانی کا تقاضا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ کی کام میں حلاوت نہ ہو اور نہ ہی عذوبت و مٹھاس پیدا ہو ' ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ کی کام میں حلاوت نہ ہو اور نہ ہی عذوبت و مٹھاس پیدا ہو ' ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ کی کام میں حلاوت نہ ہو اور نہ ہی عذوبت و مٹھاس پیدا ہو ' ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ کی کام میں حلاوت نہ ہو اور نہ ہی عذوبت و مٹھاس پیدا ہو نہ طبیعت پر شاق ہو اور پھر بھی صرف خدا کی رضا کے لئے انسان کر تار ہے تو

یقینایہ محنت و مشقت اور اس سلسلہ میں تعب عنداللہ ہے مد متبول اور اجرور ضاکا
باعث ہے گا۔ ترقی وعروج اور علمی وروحانی کمالات اور عبودیت کے بلند مقامات کا
پہلازینہ کبی ہے کہ جی نہ چاہے اور انسان کر تارہ۔ مثلاً کوئی حکیم یاڈاکٹر جب
مریض کو تلخ دواچنے کا کہتا ہے تو اس میں حلاوت اور مٹھاس اگر چہ نہیں ہے لیکن
مریض کے لئے اس تلخ دوائی کا استعمال بے حد ضروری ہو تا ہے اور مریض اس کو
خوشی استعمال کر تا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ میری صحت اس تلخ دوائی کے پینے میں
خوشی استعمال کر تا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ میری صحت اس تلخ دوائی کے پینے میں
ہوتی ہے اس طرح نماز وعبادت اور ذکر اللہ ہے صحت روح حاصل ہوتی ہے اور اس
یقین ہے کہ پروردگار! تیرے در کے سوامیرے لئے دوسر اور نمیں۔ خدایا!
لذت و حلاوت ہویانہ ہو تیرے حکم کی تعمیل کروں گائیں عبد ہوں اور میں آپ کا عبدیت اور بعد گی کر تار ہوں گا۔ عبدیت
غلام ہوں 'ہر حالت میں ' میں آپ کی عبدیت اور بر لمحہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل
کا معنی اور نقاضا بھی ہے ہے کہ ہر حالت اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل

ار شاد فرمایا : ہم حلادت کے لئے عبادت پر مامور نہیں اور نہ یہ تمنا ہونی چاہئے۔ لذت اور حلاوت والی باتوں کی کوئی فکر نہ کریں اور استقلال و دوام کے ساتھ عبادت اور ذکر میں لگے رہیں توالٹدپاک اپنے قرب نے نوازیں گے۔ ساتھ عبادت اور ذکر میں لگے رہیں توالٹدپاک اپنے قرب نے نوازیں گے۔ میں ہم ۵)

مسلمان ماحول سے نہیں دبتا:

ارشاد فرمایا :-

" قرآن پاک ہمیں اس قتم کے غور و فکر کا سبق نہیں دیتا کہ ہم غیر دل سے مرعوب ہو کران کی آنکھوں سے قرآن کو دیکھیں۔ آج اس کردڑ مسلمان تھوک کر بھی یہود کو ڈیو سکتے ہیں مگر مسلمان بجائے فاتح کے مفتوح ہیں۔ اس لئے کہ جائے اتباع قرآن کے ہم ماحول ہے ڈررہے ہیں کہ جاپان 'چین' امریکہ اور روس کاماحول بدل چکاہے تو مولوی صاحب! تم بھی ذراسوچو' ماحول کوبدل دو' تنگ دائرہ میں کیوں بیٹھے ہو' ذراماحول کی رعایت کر کے دین میں کچھ نرمی پیدا کرد۔ "

(دعواتِ حق 'جلدا 'ص ۱۸۵)

اللہ کے حقوق کی طرح حقوق العباد کی ادائیگی بھی لازمی ہے:

حضرت شیخ الحدیث نے ارشاد فرمایا : بعدوں کے بھی ایک دوسرے پر حقوق ہیں اور اللہ کے بعدوں سے بھر ردی کرنا لازی ہے۔ مگر آج ان حقوق سے بدواہی ہرتی جارہی ہے۔ دنیاایک جنم کدہ بنی ہوئی ہے۔ ہر طرف زیادتی 'طلم و تعدی 'حق تلفی اور لوٹ کھسوٹ کابازار گرم ہے۔ قوی جنگ 'صوبائی جنگ 'افرادی اور اجتاعی جنگ 'ہر طرف لڑائی ہی لڑائی ہے۔ امن و سکون کی مقدار بہت کم رہ گئی ہے۔ گویا آج کا انسان اس سے آ گاہ ہی نہیں کہ ایک انسان کا دوسرے انسان پر کیا حق ہے ؟ اور اگر ہے توشاید اسے شریعت کا ہزی نہیں سیجھتے دوسرے انسان پر کیا حق ہے ؟ اور اگر ہے توشاید اسے شریعت کا ہزی نہیں سیجھتے حالا نکہ حقوق اللہ کی طرح بعدوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ایمان کا لازی جزو ہے۔ اللہ تعالیٰ تکبر کو پیند نہیں فرمانے :

ارشاد فرمایا :-

"الله تعالی جکبر کو پیند نہیں فرماتے ۔ فرماتے ہیں "الکبدیاء دوائی "(بزرگی اور تکبر میری چادر ہے) جو اسے مجھ سے چمینا چاہتے ہیں 'اوند معے منہ سے جنم میں جمونک دول گا۔ تواللہ تعالی ہمیں غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہئے۔ شیطان نے غرور میں آ تکبر سے محفوظ رکھے۔ بھی تکبر نہیں کرنا چاہئے۔ شیطان نے غرور میں آ کر کہا کہ یااللہ! مجھے قیامت تک زندور کھ۔ فداکی ذات غنی ہے 'وود سمن

ک بھی دعا قبول کر تاہے کا فرک بھی 'فاس کی بھی قبول کر تاہے۔ شیطان
نے مہلت ما گلی" المیٰ یوم یبعثون " بعث کے دن تک توخدانے کما
کہ اس وقت تک مہلت نہیں 'البتہ قیامت سے پہلے تک تجھے زندہ رکھوں
گا۔ تواب خدا کے سامنے اکر کر کہنے لگا کہ یااللہ! سیبنی آوم جو بھی ہیں ان
میں سے کوئی مجھے سے جنت میں نہ جانے پائے گا' میں ان کو ہر طرف سے
گر اہ کروں گا۔ اب شیطان کی ساری زندگی بغاوت اور سرکشی میں گذرر ہی
ہے۔ (صحیح بااہل حق' ص م م م س)
دین کی خد مت سے زندگی ملتی ہے:

ارشاد فرمایا:-

" برے برے طاقور حکر ان آئے 'دین کی خدمت کی توزندہ رہ اور زندہ ہوگئے۔ عالمگیر آیا 'ہارون الرشید آیا 'اپنے اجھے کامول سے آج تک زندہ ہیں۔ جنہول نے قوم کی خدمت نہیں کی 'اسلام کے قانون کو ترجے نہیں دی ایبوں کی صبح شام کرسیاں بدلتی رہتی ہیں۔ صبح حکومت ہے تو شام کو جھکڑی ہے "ان تنصر الله ینصر کم "خدا کے دین کی نفرت کے لئے تیار ہو جاؤ۔

خداتهاری امداد دنیا ، قبر اور آخرت میں کرے گااور جس نے دین کو ہاتھ میں پڑکر اس سے کمیلار ہااور ششخر کرتار ہاتو دو دنیا میں بھی ذلیل ہوگااور آخرت میں بھی۔ (صحیح باال حق ' مس ۲۹۳) انابت عملی کی ضرورت:

ارشاد فرمایا:-

" الله كے بند و كچھ تواللہ سے ورو عنی اور معيبت ميں خداكى جانب

لوث آؤ۔ اپنی گندگی کو آنسوؤل سے دھولو کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر متوجہ ہوجو بغیر انامت اور توبہ کے ہوتی نہیں۔ صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلنا کہ مولوی کور فع آفات کے لئے دعاکا کہ دیا۔ تم خود تواللہ کی دعوت قبول نہ کرو' حسد نہ چھوڑو' نہ بے حیائی اور بے عملی اور صرف مولوی صاحب کی دعاسے کام چلے - ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لئے خدا کا ارشاد ہے " فلیستجیبوا" کہ تم سب اللہ تعالیٰ کی دعوت قبول کر لو تب تہماری دعائیں قبول ہول گی۔ اللہ کے قانون کو مان کر اس کے دربار میں آجاؤت رحمت بھی آئے گی۔ بددینی کے تمام کام ترک کرنے ہوں میں آجاؤت رحمت بھی آئے گی۔ بددینی کے تمام کام ترک کرنے ہوں میں آجاؤت رحمت بھی آئے گی۔ بددینی کے تمام کام ترک کرنے ہوں گی۔ تب ملک کوتر تی اور بقاطی گی۔ (دعوات حق' جلد ۲'ص ۲۸)

ارشاد فرمایا : -

" آج ہم سیاست کے لئے قرآن کو استعال کرتے ہیں 'ووٹ کے ذمانہ میں ہم اس کانام لیتے ہیں 'مسلمانوں کو دھو کہ دینے کے لئے ہم اس کانام لیتے ہیں۔ گویاجب قوم پر نزع کی حالت طاری ہوجاتی ہے تو کہتے ہیں مولوی کوبلاؤ کہ سور قالین پڑھ لے۔ بھائیو! یادر کھیں اگریہ قرآن ہمارے اخلاق کوبد لے گا' ہماری سیاست 'ہمارا کر یکٹر 'ہمارا تدن اگر اس کے ماتحت آئیں گے تب ہم قرآن کے مانے والے ہول گے۔ قرآن کامانناکوئی آسان بات نہیں۔ قرآن کے مانے والے ہول گے۔ قرآن کامانناکوئی آسان بات نہیں۔

اجماعي استغفار:

ار شاد فرمایا :-

" آج مارى ايك معيبت نهين 'ايك تكليف اور مشقت نهين 'ايك

مر من نہیں۔ یہ جتنے بھی امر اض باطنی ہیں اس کاعلاج کی ہے کہ تم لوگ

سیں ہے سب کے لئے کفارہ بن جاؤ۔ صرف اپنے لئے نہیں 'سارے

اکوڑہ کے لئے 'سارے علاقہ خنگ کے لئے 'سارے پاکستان کے لئے۔
جتنے بھی مصیبت زدہ ہیں 'جتنے بھی معصیت زدہ ہیں ان سب کے حق میں

دعائے استغفار کرو۔ اگر ہر فخص قوم کانما ئندہ بن کران کے حال پر دوئے

'سحری کے وقت روئے 'استغفار کرے 'فرض نماز کے بعد روئے 'جمعہ کی

نماز کے بعد دعاکرے 'اصلاح کی دعاکرے تو انشاء اللہ 'انشاء اللہ نام ہوں کے استخدا سب پر رحمت کرے گا۔ (دعوات حق 'ج۲ ' ص ۵۹)

# ابابال

### وعظ وخطابت

خطارت صرف ایک فن نہیں بلحہ کی فنون کا مجموعہ ہے۔ دوراگ ترنم بھی انتا پر دازی لور علم واستد لال ہے 'ادب و سلاست بھی 'اشعار اور جوش و جذبہ بھی 'انتا پر دازی لور علم واستد لال بھی ۔ الغرض خطارت نطق انسان کی معراج ہے اور اس معراج کی بدیاد علم پر ہے۔ خطارت علم چاہتی ہے اور ہر لخلہ علم سے جوان ہوتی ہے۔ حضر ات سحابہ کرام بھی خطارت تو انبیاء کرام کی نیادت بھی ہے کیونکہ حضر ت خطیب اور واعظ تھے بلحہ خطارت تو انبیاء کرام کی نیادت بھی ہے کیونکہ حضر ت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کما جاتا ہے۔

اقلیم خطابت کے شہنشاہ سید عطاء اللہ شاہ خاریؒ ہے کسی نے پوچھاشاہ جی خطابت کیا ہے ؟ شب براَت کا موقع تھا۔ شاہ بی نے جواب دیا آتش بازی۔ احباب ہننے لگے۔ شاہ بی نے فرمایا ہنتے کیوں ہو' خطابت آتش بازی نہیں تو اور کیا ہے۔ اس میں پٹانے ' ہوا ئیال ' انار اور کھل جڑیاں سب شامل ہیں۔ خطابت اپنا کوئی موضوع نہیں رکھتی لیکن ہر موضوع کے لبلاغ کا نام ہے۔ خطیب وہی کامیاب ہوتا ہے جو عوام کوان کی سطح ہے اٹھا کراپی سطح پر لے آئے۔

پھر فرمایا: روانی تقریر کے لئے میقل ہے اور ذہانت تکوار کی کائے ہے' ظرافت اس میں اتنی ہو جتنا حسین چرے پر تل ہوتا ہے' حرکات و سکنات خطیب کی وجاہت کے نشان ہیں 'ان سے خطاہت واضح ہوتی ہے۔ بعض سوالوں کے جواب میں فرمایا: خطاہت لبلاغ کی معرائ کانام ہے جس سے دماغوں میں افکار کوراہ ملتی ہے اور دلوں میں تحریک پیدا ہوتی ہے۔ خطیبان عصر کے نام ایک پیغام میں فرمایا: مقرر کے لئے خوش گفتار اور خوش خلق ہونا لازم ہے۔ قرآن مجید کی وعوت سر اسر خوش خلق پر مبنی ہے۔ ایک شخص مبلغ بھی ہواور بدخلق بھی ہوتودہ نہ صرف اپنے علم اور وعوت کا دشمن ہے بلحہ لوگوں میں ہرے اثرات پیدا کر تا نہ صرف اپنے علم اور و عوت کا دشمن ہے بلحہ لوگوں میں ہرے اثرات پیدا کر تا صفات پیدا کرو۔ خوش گفتاری اگر تقریر کا جوہر ہے تو خوش خلتی انسان کا ذیور۔ قرآن کریم نے حسن خاطبت کی تذکیر عام یوں فرمائی " و قولوا للناس حسناً"بات وہ کر دجو حسن بھیرے۔

امام الهند حضرت مولانالوالكلام آذادٌ فرملياكرت كه تصنيف ندريساور تقريرى خوبيال بيك وقت كى ايك شخص ميں جمع بونانا ممكن نهيں تو مشكل ضرور به و كوئى عالم مصنف ہ تو مدرس نهيں ، مدرس ہ تو مقرر نهيں ، مقرر ہ تو مصنف نهيں - ليكن حضرت شخ الحديث ان تيول خوبيوں كے جامع سے اور بيك وقت عبور ركھتے ہے و حضرت شخ الحديث جب مند حديث پر حديث بيك وقت عبور ركھتے ہے و حضرت شخ الحديث بب مند حديث پر حديث بير حديث بير حات تو گان ہوتا حضرت مدنی كى زبان بول رہى ہے ، جب تقرير كرتے تو محمع بهد تن گوش ہوتا - تصنيف كى دنيا بيل اگرچہ حضرت كى الى كوئى تصنيف موجود نهيں ليكن حقائق ألسنن شرح جامع السنن للترمذى حضرت كى الى كوئى تصنيف افادات اور دروس كا مجموعہ ہے علاوہ از يں صحیح باالل حق ، تو ى اسمبلى ميں اسلام كا معركه ، عبادات و عبدیت ، مسكلہ خلافت و شمادت اور دعوات حق ( دو جلد ) حضرت شخ الحدیث كى خطابت كى حضرت شخ الحدیث كى خطابت كى حضرت شخ الحدیث كى خطابت كى حضرت شے خطبات و عاشی ، مشماس اور حلاوت ہے لطف اندوز ہونے كے لئے حضرت كے خطبات و عاش ، مشماس اور حلاوت ہے لطف اندوز ہونے كے لئے حضرت كے خطبات و

ار شادات کے مجموعہ دعوات حق اور صحبت بااہل حق کا مطالعہ ضروری ہے۔ خطابت کا آغاز:

حفرت شیخ الحدیث کاداعظانه اور خطیبانه سفر میخین سے شروع ہو چکا تھا۔ حضرت شیخ الحدیث عمر کے ابتدائی دور میں تھے' تقریباً چھ سال کی عمر تھی کہ مسجد میں منبر پر بیٹھ جاتے اور او نجی آواز سے "ان الله و ملائکته یصلون علی النبی "پڑھتے اور کبھی" انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب " پڑھتے اور کبھی " انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب " پڑھتے اور کبھی " انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب "

حضرت مینخ الحدیث نے جب دارالعلوم حقانیہ کی بدیاد رکھی تو دارالعلوم میں تدریبی و تعلیمی خدمات کے علاوہ اصلاح وارشاد کے لئے آپ کے شبانہ روز اسفار اور دینی اجتماعات میں وعظ و تقریر کا سلسله بھی جاری رہتا۔ دن کو تدریس میں منہ مک رہتے اور رات کو کہیں نہ کہیں دینی دعوتی اجتماع میں شرکت کرکے گفنٹوں وعظ فرماتے۔ اکوڑہ خٹک میں تومتنقلاً ساری زندگی امامت بھی خود فرماتے اور جمعہ کا خطبہ بھی دینتے۔ جالیس بجاس سال کے ان خطبات میں سے چند ہی د عوات حق کی ضخیم جلدول میں ہارے سائنے ہیں۔اگریہ خطبات قلم مد کئے جاتے تو یقینا پیاس ساٹھ جلدیں مرتب ہوسکتیں۔ان ساری مختول کے ساتھ گاؤل بلحہ علاقہ تھر کے جنازوں میں لوگوں سے تعلق خاطر کی وجہ سے شریک ہوتے اور تدفین میت کے بعد حاضرین سے نہایت موثر خطاب فرماتے۔ای طرح عیدگاہ میں جہاں ساراشر اور علاقے کے لوگ اکٹھے ہوکر عیدین پڑھتے بي 'حضرت يشخ الحديث يحط بجاس سائه سال سے بالالتزام عيدين سے قبل نهایت مفصل خطاب فرماتے۔

حضرت میخ الحدیث جب تقریر شروع فرماتے تو لوگ ہمہ تن گوش مو باتے کے نکہ میں ان کاحال بھی ہو تااور قال بھی۔ آج ہمار اکیا حال ہے ؟ جو کچھ

کما جارہا ہے صرف کہنے ہی کے لئے کما جارہا ہے۔اصلاح باطن عمل اور انقلاب معن عمل عمل کے اور انقلاب معن عمل میں۔ان کی حقیقت کے لئے حضرت مین الحدیث کی طرح جذب اندروں چاہئے اور وہ عنقاہے۔

صفیں نے ، دل پریثان ، سجدے بے ذوق کہ جذب اندروں باقی نہیں ہے محبت کا جنوں باقی نہیں ہے مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے جیشر ت شیخ الحد بیٹ کے مواعظ و مجالس : احقر کی ایک تحریر کا اقتباس نذر قارئین ہے :

آپ کے بجالس عام گفتگو ، موعظِ جمعہ ، عام خطبات بھی ہدایت وارشاد ،
اصلاح انقلاب امت اور صفائے باطن میں اکسیر ہواکرتے تھے۔ عام خطبات اور موعظِ جمعہ مخدوم زادہ ذی قدر استاذ محترم حضرت مولانا سمج الحق مد ظلہ نے ضبط کر کے "دعواتِ حق" کے نام ہو دوجلدوں میں شائع کر دیے ہیں جے ملک وبیدوں ملک مقبولیت عام حاصل ہوئی اور اس سلسلہ کے مزید ضبط داشاعت کا مطالبہ اور اصرار ہونے لگا۔ چنانچہ اس سلسلہ کی تیسری جلہ پر بھی کام جاری ہے۔ خطبات اور مواعظِ جمعہ کے علاوہ حضرت کی ایک مجلس عام جاری ہے۔ خطبات اور مواعظِ جمعہ کے علاوہ حضرت کی ایک مجلس عام حضرت عصر کی نماز پڑھ کر اپنی محبہ میں بیٹھ جایا کرتے۔ اکابر علماء و مشائح ، حضرت عصر کی نماز پڑھ کر اپنی محبہ میں بیٹھ جایا کرتے۔ اکابر علماء و مشائح ، دار العلوم حقانیہ کے اساتذہ ، طلبہ ، اضیاف ، دور در از ہے آئے ہوئے مہمان ، افغان قائدین ، مجاہدین ، سیای کارکن ، قومی راہنما ، حکومتی کار ندے ، غرض مشائح کے دستور کے مطابق ہر بیٹھہ کے آدمی کومتری کار ندے ، غرض مشائح کے دستور کے مطابق ہر بیٹھہ کے آدمی کومتری کار ندے ، غرض

کی اجازت تھی۔

حضرت کی گفتگو میں رشد و ہدایت کی جاشی اور اخلاص و محبت کاوفور ہوا کر تا تھا۔ جس کی ایکبار ملا قات ہوگئ وہ عمر بھر کا گرویدہ اور عاشق زارین گیا۔

یکی وجہ تھی کہ حضرت کی مجالس میں علماء 'مشائح' طلبہ 'اہل عقیدت اور اہل طلب شریک ہوتے ۔ مختلف موضوعات اور مسائل پر با تیں چھیڑتے تو جواب شافی یاتے ۔۔۔۔ ۔

اے لقائے تو جواب ہر سوال مشکل از تو حل شود بے قیل و قال

ان مجالس کا کوئی مستقل یا متعین موضوع یا اس وقت کی گفتگو کوئی مستقل در س کی حیثیت نهیں رکھتی تھی۔جو پچھ حسب ِ حال اللہ کریم آپ کے دل میں ڈال دیتاار شاد فرماتے۔

ان مجالس میں عام رشد دہدایت کے اقوال 'سلوک و تصوف کے نکات' اصلاحی و علمی تحقیقات 'سلف صالحین اور بزرگوں کے حالات و واقعات ار شاد فرماتے ۔ بعض او قات یہ گفتگوبڑے گرے معارف و حقائق 'وقیق نکات اور چیرت انگیز علمی دروحانی لطائف پر مشمل ہوتی تھی۔ اکابر علماء دیوبید بالخصوص ایخ شخ ومر بی شخ العرب و العجم مولاناسید حسین احمد منی قدس سرہ کا تذکرہ کرتے وقت جذب و وجد کا خاص کیف واثر محسوس ہوتا' چرہ اقدس پر بعاشت آجاتی 'گویاکی نے دل کی دھڑ کن پر ہاتھ رکھ دیا ہے اور ایسا معلوم ہوتا کہ دل کا ماز کسی نے چھڑ دیا ہے۔ آپ کے ملفو ظات میں نادر تحقیقات اور بلد ولطیف علوم کا ذخیرہ ہوتا جو حقائق اور معارف کی بہت کم کتابوں میں دستیاب ہوتا ہے۔ کا خو خات میں نادر تحقیقات اور بلد ولطیف علوم کا ذخیرہ ہوتا جو حقائق اور معارف کی بہت کم کتابوں میں دستیاب ہوتا ہے۔

#### بھی عشق کی آگ :

حفرت عمر من ذر سے ان کے بیٹے نے کہا یہ کیابات ہے کہ دیگر مقررین اور داعظین جب تقریر کرتے ہیں تو کوئی بھی نہیں رو تا۔ جب آپ خطاب فرماتے ہیں تو ہر طرف سے گریہ و بکا سناجا تا ہے ؟ آپ نے فرمایا : میر سے بیٹے! اجرت لیکر نوحہ کرنے والی عورت اس و کھی مال کی طرح تو نوحہ نہیں کر سکتی جو خود اپنے مرے ہوئے ہے یہ نوحہ کنال ہو۔

آج ہیں نقشہ ہے کہ خطامت کے سحر سے لوگ را تیں جا گتے ہیں اور نقد ثمرہ یا عمل کی انگیدخت یمال تک حاصل ہوتی ہے کہ صبح کی نماز میں نہ تو خطیب صاحب نظر آتے ہیں اور نہ سامعین کواس کا حساس باقی رہتا ہے۔

جھی عشق کی آگ اند میر ہے مسلمان نہیں خاک کاڈ میر ہے

#### صرف رضاء يرور د گار:

ہر دور میں میں ہر داعی حق اور پینجبر اسلام نے اپی قوم پر داختی کیا" لا اسئلکم علیہ اجرا ۔ ان اجری الا علی الله " میں تم ہے اجرت اور مزدوری کا طلبگار نہیں ہوں بلعہ میرا اجراور مزدوری اللہ کے ذمہ ہے۔ حضرت ابع سلیمان الداری فرمایا کرتے تھے وہ شخص کیے لذات دنیا ترک کرے گاجس کو ایک طرف تم (خطباء اور و اعظین ) دراہم و دینار کے چھوڑ نے کی نفیحت کرتے ہو اور جب وہی شخص تمہیں دراہم و دینار پیش کرتا ہے تو تم جھٹ سے کرتے ہو اور جب وعظ ونفیحت میں اجرت پر نظر ہو تو نتیجہ بہتر ہونے اس سے لے لیتے ہو۔ جب وعظ ونفیحت میں اجرت پر نظر ہو تو نتیجہ بہتر ہونے اس سے لے لیتے ہو۔ جب وعظ ونفیحت میں اجرت پر نظر ہو تو نتیجہ بہتر ہونے اس سے لے لیتے ہو۔ جب وعظ ونفیحت میں اجرت پر نظر ہو تو نتیجہ بہتر ہونے اس سے لے لیتے ہو۔ جب وعظ ونفیحت میں اجرت پر نظر ہو تو نتیجہ بہتر ہونے اس سے لے لیتے ہو۔ جب وعظ ونفیحت میں اجرت پر نظر ہو تو نتیجہ بہتر ہونے الی خطاعت اور درس و تدریس دراھم و دینار کے لئے نہیں 'شہر ت اور الحدیث کی خطاعت اور درس و تدریس دراھم و دینار کے لئے نہیں 'شہر ت اور الحدیث کی خطاعت اور درس و تدریس دراھم و دینار کے لئے نہیں 'شہر ت اور الحدیث کی خطاعت اور درس و تدریس دراھم و دینار کے لئے نہیں 'شہر ت اور

ریا کے لئے نہیں بلحہ صرف اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لئے تھی۔ حضرت مولانا قاری محمد عباس خان راوی ہیں کہ:

احقر اور برادر م حافظ عبدالقیوم ۹ + ۱۳ ه میں دورہ حدیث کے لئے جب اپنے اساتذہ کرام ( قاضیان کلاچی ) کے حکم پر دار العلوم حقانیہ حاضر ہوئے تو حضرت شخ الحدیث نے بیاہ شفقت فرمائی اور دار العلوم میں بردے احترام سے داخلہ اور متعلق امور پور اگر نے کی ہدایات فرمائیں۔

جس روز تعلیمی سال کی افتتاحی تقریب تھی تو ہم دونوں ساتھی (حضرت مولانا) عبدالقیوم حقانی صاحب کے ہمر اوا فغان مجاہدین کے معروف رہنما جناب حکمت یاد گلبدین کی دعوت پر شمشتو کیمپ بیٹاور چلے گئے جمال حقانی صاحب نے جلے سے خطاب کیا۔ واپسی ہوئی تو یمال افتتاحی تقریب کا اختتام تھا اور صرف دعامیں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی اور یہ بھی کوئی کم اعز ازنہ تھا مگریہ حسرت دل میں تھی کہ حضرت شیخ الحدیث کے ارشادات اور سلسلہ سند اور ترزی کے درس اول سے محروم رہے۔

چنانچہ عصر کے وقت ہم لوگ حضرت حقانی صاحب مد ظلہ کے ساتھ جب حضرت شخ الحد بٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حقانی صاحب نے ہماری افتتائی تقریب میں حضرت کے افادات اور ارشادات اور درس اول سے محرومی کا افتتائی تقریب میں حضرت کے افادات اور ارشادات اور درس اول سے محرومی کا عرض کیا تو حضرت نے بڑی بے تکلفی کے ساتھ ای وقت صرف ہم دو طلباء کے لئے وہی تقریر 'وہی سلسلہ سنداور وہی ارشادات جو آپ نے ضح بیان کئے تھے بھر ای انداز میں دو ہر اویے اور چرے پر کسی تھکان یا تا گواری کا اثر تو کہا ؟ بلعہ بغاشت اور تازگی چھلکتی رہی اور میں دل ہی دل میں بیہ سوچتار ہا کہ بیہ شیوہ اکار کا بغاشت اور تازگی حسکتی رہی اور میں دل ہی دل میں بیہ سوچتار ہا کہ بیہ شیوہ اکار کا بخاصر سید احمد شہیر کی سیر ت و سوائے میں اس نوعیت کا دافقہ مشہور بھی ہے کہ بزاروں کے جلسہ میں خطاب کے بعد جب ایک یوڑھا ہا نیچا کا نیچا حاضر ہوااور تقریر

ے محرومی کااظمار کیا تو حضرت سید صاحب نے کئی گھنٹوں پر مشمل وہی تقریر اس ایک ہوڑھے کے لئے پھر سے سادی۔ دنیا جیران تھی 'جب بوچھا گیا توسید صاحب نے فرمایا : جب ہزاروں کا مجمع تھا تو تقریرا کیے خداکیلئے تھی اور جب ایک خاطب تھا تب بھی تقریرا کیے خدا کے لئے تھی۔

یی وجہ تھی کہ حضرت شیخ الحدیث جب بھی تقریر شروع فرماتے اس میں نہ تو مولانااہوالکلام آزاد کاجوش خطابت اور نہ الفاظ کی طلسم بندی ہوتی نہ بزعم خود دانشوران قوم کی طرح متانت استداال – بلحہ شروع ہے آخر تک سادہ اور بہ خطابت کا چربہ چلانا بے تکلف انداز غالب رہتا۔ نہ منطقی دلائل ہے کام لیتے اور نہ خطابت کا چربہ چلانا جانتے تھے۔ بس اپنے آپ کوصد اقت اور اخلاص کے ساتھ پیش کردیتے۔ تقریر سنتے ہی سب گردیدہ ہوجاتے۔ حضرت شیخ الحدیث کی خطابت کی اصل خوبی ان کی شخصیت 'فنائیت اور حد درجہ اخلاص تھا۔ حضرت شیخ الحدیث کی تقریر اس لئے شخصیت 'فنائیت اور حد درجہ اخلاص تھا۔ حضرت شیخ الحدیث کی تقریر اس لئے شخصیت 'فنائیت اور حد درجہ اخلاص تھا۔ حضرت شیخ الحدیث کی تقریر اس لئے مسلمہ خصیت باتی تھی کہ آپ مسلمہ خصوب عالم دین 'مخلص داعی' لاکن مدرس اور سر ایا اخلاق تھے۔

## البال

## مكاتيب

مفکر اسلام 'داعی کبیر حضرت مولاناسید ابوالحن علی ندوی تاریخ وعوت و عزیمت حصه سوم کے صفحہ ۲۴۳ پر لکھتے ہیں :

" تحریره تقریر کو بهتر اور کامیاب بنانے کے لئے جنتی صفات اور ملاحیتیں اور بلاغت کے اصول ہ قوانین ضروری ہیں ناقدین اوب نے ان سب کا تفصیلی جائزہ لیا ہے اور ہر عہد میں ان پر بحث ہوتی رہی ہے 'لیکن بہت کم لوگوں کو اس کا احساس ہوا ہے کہ ان صفات اور صلاحیتوں میں ایک برا موثر اور نا قابل فراموش عضریا عمل صاحب کلام کا اخلاص اور درد مندی ہے۔ اگر اس کی تحریر میں علم وادب 'عقل واستد لال اور حسن بیان کے ساتھ سوز در دن اور خون جگر بھی شامل ہو تو تحریر میں ایسااثر اور ایساز در پیدا ہو جاتا ہے کہ دہ اپنے ذمانہ میں ہزاروں دلوں کو زخمی کرتی ہے۔"

حضرت شیخ الحدیث کے خطوط و مکا تیب بھی سوز دروں اور خون جگر کے ساتھ شریعت و طریقت ' ذوق سلیم ' آواب زندگی ' حمیت شرعی اور ساتھ سر بعت و طریقت ' ذوق سلیم ' آواب زندگی ' حمیت شرعی اور ساتھ ساتھ شریعت و طریقت ' ذوق سلیم ' آواب زندگی ' حمیت شرعی اور موعظت و نصیحت بالخصوص عشق رسول (علیقیہ کا کا نادر نمونہ ہیں۔ اللہ نے موعظت و نصیحت بالخصوص عشق رسول (علیقہ) کا نادر نمونہ ہیں۔ اللہ نے

حضرت مختی الحدیث کو جو خالص اسلامی ذبن بخشا تھااس کااظمار ان کے خطوط سے ہوتا ہے جو انہوں نے وقا فوقا لکھے۔ حضرت شخ الحدیث آپ ہمہ گیر مشاغل ، دار العلوم کے اہتمام ، درس و قدر ایس ، تبلیخ دین ، مہمانوں کے اگر ام و احترام ، سیای مشاغل کے باوجود ڈاک کا جو اب روز کے روز بھیج دیا کرتے تھے۔ احترام ، سیای مشاغل کے باوجود ڈاک کا جو ابات لکھنے کے ہدایات اور اشار ات احتر کو بلاکر تازہ ڈاک سنتے اور ان کے جو ابات لکھنے کے ہدایات اور اشار ات کھواتے۔ ذیل میں صرف دو خطوط نذر قار کین ہیں۔ دونوں خطوط حضرت کے براے صاحبز ادے مولانا سمجھ الحق مد ظلہ کے نام ہیں۔ تحریر میں بے تکلفی اور برا کی ، مضمون میں وضاحت اور شموس حقیقت پر توجہ ، معاملات کی صفائی ، حقوق سادگی ، مضمون میں وضاحت اور شموس حقیقت پر توجہ ، معاملات کی صفائی ، حقوق کی ادا کیگی کی غیر معمولی ترغیب ، دین رنگ ، خاص کر عشق رسول شاہلتے اور والہیت ہر خط میں جھلکتی نظر آتی ہے۔

مکتوب اول :

#### نور چشى سميح الحق سلمه الله تعالى

" السلام علیم در حمة الله وبر کانة! عرصه ہوا که خط لکھنے کا ارادہ تھا گر عوار ضات اور آپ کے خط کے انتظار کی وجہ ہے دیری ہوئی گر آج تک آپ کا خط نہ ملا مدینہ منورہ کا مکتوب تو مل چکاہے گر مکہ معظمہ ہے آپ کا کوئی خیریت نامہ نمیں ملا ۔ امید ہے کہ بر خور دارم وبر ادرم حافظ قاری مولانا سعید الرحمٰن ماحب مناسک جج سے فارغ اور اس سعادت عظمٰی کو بعافیت انشاء الله تعالی حاصل کیا ہوگا۔

نور چشی! خداد ند کریم کے مِنَنُ لامتنا ہیہ میں سے انعام عظیم ہے کہ رب العزت نے بعدہ کی زندگی میں اپنے بیتِ مکرم جو اَوَّلَ بَیْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ اور قِیبَاماً لِلنَّاسِ اور اولین عبادت گاہ کے طواف اور حاضری کے شرف سے آپ کو نوازا ہے۔ رب العزت حرمین کے فیوضات سے اخذی استعداد اور اس کی ہرکات سے مالا مال فرمادے اور حج مبرور نصیب ہو۔ ہدہ کے لئے عافیت تامہ و خاتمہ بالا بمان و علم و عمل کی زیادتی اور گناہوں کی معافی کی رورو کر تضرع و ابتہال کے ساتھ دعائیں کرتے رہیں۔ عمرہ نفلی کی اوا نیگی کی بھی ہمت کریں۔ اس وقت ایک بہت مشکل رہیں۔ عمرہ نفلی کی اوا نیگی کی بھی ہمت کریں۔ اس وقت ایک بہت مشکل میں مقید ہوں جو ہمارے اعمال کا ثمرہ ہے اور اہتلاء عظیم ہے 'اس مشکل سے بعافیت نکلنے کی دعائض ع سے کریں اور مشکلات میں گرفتاری کی سعی کرنے والوں کورب العزت خائب و خاسر کردے۔ "آمین۔ کریے والوں کورب العزت خائب و خاسر کردے۔ "آمین۔

مکتوبِ دوم :

ذیل کا خط سفر حجاز کے متعلق ہے جو حضرت مولانا سمیج الحق صاحب مد ظلہ کو ۱۲ ذی قعدہ ۱۳۸۳ھ کو لکھا گیا ہے۔

نور چشمی لخت ِ جگر سمج الحق سلمه الله تعالی

"السلام علیم در حمة الله دیر کانة! آپ کا خط غالبًا ۱۲۰ شوال ۱۳۸ ساه کو موصول ہوکر موجب اطمینان ہوا۔ مفصل خط بنام مولانا شیر علی شاہ صاحب سے مزید اطمینان حاصل ہوا۔ الجمد لللہ کہ رب العزت نے آپ کے لئے مساعد حالات ایسے پیدا فرمائے جس کی وجہ سے عمرہ کرنے کا موقع عطا فرمایا اور پھر والدین کے لئے بھی عمرہ کیا 'والجمد لللہ علی ذالک۔ مب سے زیادہ رحمت فداوندی اور فضل عظیم کہ رحمة اللعالمین کے قرب میں جگہ ملی اور روضة من دیاض المجنة میں حاضری اور سرورِدو جہان علی الم علی حاضری اور سرورِدو جہان علی کے مواجہہ شریف میں حاضری کی اجازت و توفیق ایزدی شامل حال رہی۔

لخت ِ جُر ! ولد صالح يد عواله 'والدين كے حق ميں صدقه جاری ہے۔اولاد کی دعائیں ایسے متبرک مقامات میں والدین کے حق میں مفیداور قبولیت کادر جہومقام حاصل کرلیتی ہیں۔ آپ کور بالعزت نے موقع دیا ہے حربین الشریفین میں گڑ گڑاتے رہیں 'والدِ عاصی کے لئے د عائیں کرتے رہیں کہ عافیت تامہ دایمان کاملہ و علم باعمل داشاعت علم دین ہے نوازے اور کل دینیو دینوی مرادوں میں کامیابی نصیب ہو۔ بندہ کو ذیابیطس کی بیماری کی وجہ ہے انتائی ضعف لاحق ہوا ہے۔ رمضان شريف ميں قلب اور اعضاء رئيسه پر ضعف کااثر ادر حمله ہوا مگر جمد الله اب رو بھوت ہوں ۔ انوار الحق ۱۲۰ر مضان کو گھر آئے تھے۔ ایک ختم تراوی میں انہوں نے پور اکیا 'اب اس دفعہ قرآن مجید اسے بور ایاد تھا '۱۱۰ شوال کو بہاول یور چلے گئے۔ محمود الحق بھی مخیریت ہے 'ان کے لئے بھی د عاکیا کریں کہ اس تعلیم کے برے نتائج نے محفوظ ہوادر ثمر ہ بہتر اس پر مرتب ہو۔ دارالعلوم حقانیہ میں داخلہ اس د فعہ زیادہ ہے' طلبہ کا ورود مكثرت ب- اكثر طلبه يوجه عدم تخائش داخله كے داپس چلے جاتے ہیں۔ اساتذہ گذشتہ دن ہے آگئے ہیں۔ تمہارے اسباق دوسرے مدر سین پر عارضی طور پر تقسیم کردیئے ہیں۔ خداد ند کریم آپ کو جمع رفقاء جج مبر در نصیب فرماکر بخیر وعافیت داپس بهنیاد ہے۔

بر خور دارم! آپ کی اور جناب قاری سعید الرحمٰن صاحب کی خوش قسمتی ہوئے مستی ہوئے سامنے حاضری کے اس قدرایام میسر ہوئے (اللہ تعالی ) حرمین الشریفین پر حاضری کے فیوض وبر کات سے مالامال فرمادے 'مجھ گنگار وروسیاہ کے حق میں تمہارا گڑ گڑانا باعث ِ نجات اور سعاد توراین کاؤر بعد بن جائے تو یہ میری خوش قشمتی ہوگی۔

بر خوردار! یه د نیافانی ہے اور عمر کااکثر حصہ گذر گیا۔ یه د عاکریں که مجھ گنگار کے گناہوں کو رب العزت معاف فرمادے 'اپی رضاکی نعمت اور خاتمہ بالایمان کی نعمت عظیمہ سے نوازے۔ اپی ہے ما کیگی اور ناشکری کا خطرہ از حد لاحق ہے۔ کاش تمہاری دعائیں ناچیز کے لئے باعث معافی ہو جائیں۔ آب اپی خوش قسمتی پر رب کر یم کاشکر اواکریں 'اپناو قات عزیز عاضری روضہ اطہر اور مکہ معظمہ میں طواف بیت اللہ میں مشغول کریز عاضری روضہ اطہر اور مکہ معظمہ میں طواف بیت اللہ میں مشغول کو یاد دہانی کی ہے۔ اس سفر عشق میں عاشق کا ایک ہی امتحان ہو تا ہے جس قدر اہتلاء میں صبر واستقامت 'اس قدر قرب در ضاخداو ندی نصیب ہوگی۔

مولانا محمہ یوسف صاحب ہوری 'مولانا غلام غوث ہزاروی اور مولانا مفتی محمود صاحب مصر گئے ہیں 'وہ بھی چندیوم میں جج کے لئے پہنچ جائیں گئے۔ جناب الحاج محمہ عالم صاحب (عطر جی) سے مکہ معظمہ میں ملاقات کا موقع مل جائے تو کرلیں۔ مجھے اس کا فکر ہے کہ تمہارے باس رقم بھی تھوڑی ہے۔ اگر ضرورت ہو تو وہاں اگر قرض مل سکے تو لے لیں۔ اگر وہاں نہ مل سکے تو جانے والے حجاج وہاں نہ مل سکے تو جلدی لکھدیں تاکہ ہوائی جماز سے جانے والے حجاج کے ذریعہ اگر ممکن ہو تو جہیج دیں گے۔

ہاں اس دفعہ جج کے موقع پر مولانا قاری محمد طیب صاحب مہتم دار العلوم دیوب یہ بھی جائیں گے۔ اگر ملا قات ہوجائے تو سالانہ اجلاس کے لئے وقت ان سے متعین کرلیں۔ حضرت مولانا محمد زکریاصاحب سے ملا قات کا موقع ملے تو بہتر ہوگا۔ مدینہ یو نیورشی میں حاضری اضافہ علم کا باعث ہوگا۔ عربی یو لتے رہئے۔ والسلام:

ہندہ عبدالحق غفرلہ

🟠 ویل کاخط ۱۵ازی الحبه ۱۳۸۳ ه کو لکھا گیا ہے۔

(الحق خصوصي نمبر ' ص ۷۸۹)

جو خطوط حفرت شیخ الحدیث کے حقیقت نگاہ قلم ہے صفحہ قرطاس پر منتقل ہوئے 'اگر ان پر غور کیا جائے تو حقیقتاً وہ زرین اصول ہیں جو قوموں اور اشخاص کے لئے مشعل راہ بن سکتے ہیں۔ اگر حضرت شیخ الحدیث کے تمام خطوط کا مجموعہ (جو کہ ایک نایاب ذخیرہ ہے )اکٹھا کیا جائے تو یہ جو اہر پارے ایک مستقل کتاب بن سکتے ہیں۔

حضرت کے دگر خطوط مخد وم زادہ حضرت مولانا انوار الحق مولانا اظهار الحق کے علاوہ اپنے سینکڑول تلا فدہ ومتعلقین کے نام ایک عظیم ذخیر ہ ہے۔ الحاج ایوب مامول صاحب کے نام لکھے گئے خطوط کی ایک صحیم فائل موصول ہوئی ہے۔ یہاں تو ہے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے جس پر خوش نصیب کام کریں گے۔ یہاں تو بطور نمونہ صرف دو خطوط نقل کر دیتے ہیں۔

# اب ۱۸

### محدثانه جلالت قدر

حفرت شیخ الحدیث گونا گول خصوصیات کے حامل تھے۔ بیک وقت مفسر ،محدث ، فقیہ ، خطیب ، سیاست دان اور مجاہد سب کچھ تھے۔لیکن شیخ العرب والعجم حفرت مولا ناحسین احمد مدنی کی فیض صحبت کے اثر سے اللہ نے آپ کوئلم حدیث میں وہ امتیازی مقام عطافر مایا جوشاید کسی کونصیب ہو۔ لفظ' دشیخ الحدیث میں وہ امتیازی مقام عطافر مایا جوشاید کسی کونصیب ہو۔

شب وروز کے اشتغال بالحدیث، خدمت حدیث میں انہاک اورعلم حدیث سے کمال مناسبت اور پینتالیس سال سے تدریس حدیث کی وجہ سے لفظ' شخ الحدیث' آپ کاعلم ہوگیا اور آپ نام کے بجائے ای لقب سے مشہور ہوگئے حضرت شخ الحدیث کو حدیث سے ایسا شغف تھا جس کو عشق کے بغیر دوسر نے لفظ سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا اور اللہ نے ان سے علم حدیث میں دین کی عظیم خدمت کی حضرت شخ الحدیث ای شعر کاعملی مصدات اور حقیقی تصویر سے کی عظیم خدمت کی حضرت شخ الحدیث ای مشرکا عملی مصدات اور حقیقی تصویر سے ماہر چہنواندہ ایم فراموش کردہ ایم الا حدیث دوست کہ تکرار مے کئیم حضرت شخ الحدیث کی عظیم خدمت کی عشر الحدیث دوست کہ تکرار مے کئیم حضرت شخ الحدیث کی عظیم خدمت کی عشر میں کا حس سے کہ تکرار مے کئیم حضرت شخ الحدیث کی عشر میں کا حضرت شخ الحدیث کی علیم کی مصدات کی مصدات کی تحدید کی مصدات کی مصدات کی تحدید کی تعدید کی تحدید کیا تحدید کی تحدید

حضرت شيخ الحديثٌ حضرت مولا ناحسين احمد مد في " محبين والهين

تلاندہ میں ہے تھے۔طرز تدریس وطریقہ تعلیم میں ہمیشہ اپنے استاد حضرت مدنی " کے نقش قدم پر طبتے رہے۔حضرت مولا نارضاءالحق بیان فرماتے ہیں کہ ‹ ' حضرت شخ الحديثُ كاطريقه تدريس بهي حضرت مد تيُّ ہي کی طرح تھا۔الفاظ کی ادائیگی ،مطالب کی تفصیل ،زیان کی فصاحت کلام کی دل نشینی ،مضامین کی شیرینی ، آواز کی بلندی اور صفائی ، کلام ی برجنتگی نداهب کی تفصیل ، بیان کی دل آ ویزی میں و ہ حضرت نینخ الاسلام کی تصویر اور عکس تھے حضرت مدنی کے کوٹر وسنیم میں دھلے ہوئے کلمات حضرت شیخ الحدیثٌ کے قلب پرنقش ہو گئے تھے۔ فقیرراقم الحروف نے حضرت شیخ الاسلام کی بخاری شریف کے درس کی کیشیں سنی ہیں ،حضرت شیخ الحدیثٌ انفع کوحضرت مدنیؓ سے بہت مشابہ یایا ،اگر پشتو اور اردوز بان کا فرق نہ ہوتا تو پہلی ساعت میں حضرت شیخ الحدیثٌ پر حضرت مدنیؓ کا گمان ہوتا۔اینے شیخ ؓ کی طرح گھنٹوں گھنٹوں حدیث نبوی کا درس دیتے ہوئے حدیث کی لذتیں لو منے تھے۔ اُن کے ہاں تھکاوٹ نام کی کوئی چیز نہ تھی اور مفردات کی تشریح سے لے کر حدیث کے نکات تک کے نغمے چھیڑتے اور چمن حدیث میں وہ پھول کھلاتے جن کی خوشبو ہوش

صحن جمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا ' وہ آگئے تو ساری بہاروں پہ جھا گئے (خصوصی نمبرص ۲۵۰)

> ایک امتیازی وصف حضرت مولانا قاضی عبدالحلیم صاحب کلاچوی رقمطراز ہیں

اڑاتی۔

'' حفزت شیخ" کے درس کے بہت سے امتیازی خصوصیات اور اوصاف تھے۔تفصیل کی گنجائش نہیں ۔حضرت کے ہزاروں تلامذہ اس کی شہادت دیں گے۔ ہے آفاب آمد دلیل آفاب لیکن حضرت کے درس کا ایک خاص وصف پیرتھا اور ایک امتیازی شان پیھی کہ حضرت کا درس طلبہ کے تینوں اقسام کے افراد کے لئے یکسال طور پرمفید ہوتا تھا۔ ذکی ،متوسط اور غبی سب جب درس سے المصتے تو جھولیاں بھری ہوئی ہوتی تھیں ۔ یقین کریں کہ حضرت ہر مسکلہ کومختلف تعبیرات سے بیان فرماتے ، کہ ذکی ،متوسط کو تکرار بھی محسوس نہ ہوتالیکن جب مسکہ اور موضوع کے اختیام پر طالب علم سوچتا تو اسے معلوم ہوتا کہ حضرت ؓ نے دراصل ایک ہی بات کو تین د فعہ دہرا کر ذکی ،متوسط اور غبی تینوں کے انتفاع کا سامان مہیّا کیا ہے احقر نے ایک موقع پر حضرت یے متعلق اردو کا ایک مدحیہ قصیدہ کہا جس کا ایک شعرمنا سب محل سمجھ کرنقل کرر ہاہوں ۔

درس تیرے میں بھرا ہے رنگ انورشاہ کا شخ مدنی کی امانت کا امیں تو ہی تو ہے

شیخ مدنی تکی اتباع

حضرت شیخ الحدیث خود فر مایا کرتے تھے کہ حضرت الاستاد شیخ العرب والعجم حضرت مولا ناحسین احمد مدنی "کا انداز تدریس عالمانہ اور فاصلانہ ہوتا تھا مگر آسان اور خوب تفصیل ہے ہوا کرتا تھا۔ ہر بات سادہ اور آسان پیرائے میں غبی طالب علم بھی آپ کے درس کو آسانی سے بچھ لیتا تھا۔ مگر علامہ انور شاہ کشمیری اور مولا نا بلیاوی کے تدریسی تقاریر پر خالص عالمانہ رنگ غالب تھا۔ جس کو ذہین طلبا تو سمجھ سکتے ،مگر سب کیلئے سمجھنا آسان نہ ہوتا۔ جھے غالب تھا۔ جس کو ذہین طلبا تو سمجھ سکتے ،مگر سب کیلئے سمجھنا آسان نہ ہوتا۔ جمھے

شخ مدنی" کا نداز تدریس بے حد پبند تھا۔ اس لئے میں نے ان ہی کی نقل کی کوشش کی ہے اور ان ہی کے علوم ومعارف کے ساتھ ان ہی کے انداز تدریس کو بھی جوں کا توں باتی رکھنے کی کوشش کی ہے۔ لفظ"مولا نا"میں حضرت مدنی " سے مناسبت لفظ"مولا نا"میں حضرت مدنی " سے مناسبت

برا در مکرم، در ولیش خدا مست مولانا قاری محمد عبدالله بنوی تحریر فرماتے

میں کہ:

" حضرت جب دوآ دمیوں کے سہارے دارالحدیث کے وسیع ہال میں داخل ہوتے ہیں، بیک زبان طلباء کی زبان سے بیڈکلتا ہے "مولانا صاحب" آگئے۔ بیلفظ" مہلانا" خضرت کیلئے بولا جاتا ہے، آئے نہیں بلکہ دارالعلوم کی تاریخ اس پرشاہد ہے، "مولانا" سے مراد طلباء کا ذبین فورا ہی حضرت شخ الحدیث کی طرف جاتا ہے، علمی ونیا میں ہمار نے حضرت ، شخ الحدیث کے نام سے مشہور ہیں۔ یہی نقط ہے جے مدنی برادری والے جانے ہیں ، دارالعلوم دیوبند کی جارد یواری میں حضرت مدنی "مولانا صاحب" کے نام سے مشہور عیں مشہور تھے۔ ورور دوسرے لوگ حضرت کوشنے الاسلام کے نام سے مشہور سے مشہور تھے۔ (خصوصی نمبر ص ۲۸۳)

درس حدیث کی بعض خصوصیات

احقر میں یہ اہلیت اور قابلیت تو نہیں کہ حضرت شیخ الحدیث کے در ّں صدیث کی خصوصیات اور جھلکیوں کانمونہ پیش کر سکے۔ تاہم جس حد تک ممکن ہوا اُن مناظر کوقلم بند کرنے کی کوشش کی ہے۔

ا .....ا حادیث نبوی کی مراد واضح کرنے میں آپ جگہ جگہ قرآنی آیات اور وحی النبی کوبطور ماخذ حدیث یا بطور استدلال واستشہاد کے حسب موقع بیان فرماتے

اس سے جہاں مراد حدیث واضح متعین اور آسانی سے دل نشین ہو جاتی 'وہاں بہت سے قرآنی مشکلات بھی حل ہو جاتے تھے۔

السلم الممار بعد کے دلائل کو برٹری کشادہ ظرفی اور خندہ جبینی سے بیان فرماتے بھر ایک ایک کرکے ان سب کا جواب دینے اور مسلک بعنفیہ کی ترجیح بیان فرماتے علاوہ ازیں علوم وفنون کی اصطلاحات کی تشریح 'احادیث منسوخہ کی مکمل بحث 'ردفرق باطلہ' تاریخی واقعات 'اکابر علماء کے ارشادات تمثیلات کے ساتھ ساتھ اسلام کی صدافت و حقانیت یرتفصیل سے روشنی ڈالے۔

حفزت مولا ناسمتع الحق مدخلا، بطورنمونه حفزت کے درس کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

اسسه حفرت شیخ الحدیث کے درس کا ایک نمایاں وصف بیہ ہے کہ وہ فن حدیث کے ہم متعلقات ، صرفی ، نحوی ، بلاغتی مباحث ، فنی تفصیلات ، متن وسند کے ہم ہر جز کی تشریح ، پھر بیان مذاہب اور ترجیح مذہب ، الغرض حدیث کے تما م اطراف و جوانب پراس شرح وبسط سے روشی ڈالتے ہیں کہ کوئی گوشہ تشنہ تھیل منہیں رہتا اور یہ ہمہ جہت افا دات آگے چل کر دورہ حدیث کی دیگر تمام کتب میں بھی طلبا کو بے نیاز کر دیتے ہیں۔

سلف کے ہاں ذکر ملتا ہے۔ضعف، بڑھا ہے اور بیاری کے باوجود آخرتک ملحوظ رکھتے ہیں جن کا سلف کے ہاں ذکر ملتا ہے۔ضعف، بڑھا ہے اور بیاری کے باوجود آخرتک دوزانو بیٹھ کر پورےخشوع وخضوع اور استغراق سےمحو تدریس ہوتے۔ شدید شرورت سے بھی پہلونہ بدلتے نہ تکیدلگاتے۔ حقا کُق السنن

حفزت شیخ الحدیث کی حدیث پروسیع نظرتھی۔ حقائق السنن شرح جامع السنن للٹر مذی حضرت شیخ الحدیث کے علوم ومعارف اور محدثانہ افا دات کاعظیم شاہ کاراوران کے علم ون کی آئینہ دار ہے۔ اس عظیم شرح حدیث میں حدیث کی بے نظیر ابحاث، نفیس تحقیقات، روایت و درایت کا اعلیٰ نمونہ اور مشکل اعادیث کی آسان تشریح وتوضیح اور دیگر علوم اعادیث کا شرح وبسط ہے بیان ہے۔ یہ حضرت شنخ الحدیث کی با قاعدہ تصنیف نہیں، بلکہ تر مذی شریف سے متعلق تقاریر ودروس کا مجموعہ ہے۔ حضرت کا معمول بیتھا کہ احقر عصر کی نماز کے بعد حقائق السنن کے مسودات کے کر حاضر ہوجاتا، حضرت امالی سنتے اور اصلاح کرتے اور یوں حضرت کی دعاؤں اور اخلاص کی برکت سے بی عظیم شرح منصر شہود برآگئی۔

مولا ناسیدا بوالحن علی ندوی کی تحریر ہے اقتباس

داعی کبیر مولانا سیّد ابوالحن علی ندویؓ نے حقائق السنن پر ایک و قیع مقدمة تحریر فر مایا۔اس کا ایک اقتباس نظر قارئین ہے۔

"بوی مسرت وظمانیت کی بات ہے کہ استاذ العلماء شخ الحدیث مولا ناعبدالحق بانی وہتم دار العلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک پاکستان کی درس ترخدی کی تقریریں اور امالی وافادات کی جلداوّل "حقائق السنن" منظرعام پرآگئ ہے۔ حضرت شخ الحدیث کے فرزندگرا می مولا ناسمیح الحق مدیر" الحق" واستاذ حدیث دار العلوم حقانیہ اور مولا ناعبدالقیوم حقانی نہ صرف طلباعلم حدیث بلکہ حدیث کے کہند مشق، وسیح النظر و فاضل اساتذہ کے بھی شکریہ کے مستحق ہیں کہ ان کے تعاون و نگرانی سے یہ علمی صحفہ جوایک ما ہرفن اور دقیق النظر استاذ حدیث کے وسیح مطالعہ، طویل تجربہ اور دیدہ ریزی اور جگر کا وی کا نتیجہ ہے ، اہل علم کے سامنے آیا۔ حضرت شخ الحدیث نے الحدیث نصف صدی سے تدریس حدیث کی خدمت انجام دے رہے ہیں ، وہ شخ الاسلام حضرت مولا ناسیّد

حسین احمد مدنی "کے متازشا گرداور دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں ان میں دقیق مباحث کوشتہ انداز اور سلجھے ہوئے پیرایہ میں بیان کرنے کی خداداد صلاحیت ہے۔ انہوں نے چالیس سال تک دارالعلوم حقانیہ میں تر مذی کا درس دیا۔ بیتقریریں ٹیپریکارڈ کی مدد سے محفوظ کی گئیں ، مولانا نے پورے مسودہ پرنظر ڈالی اور ضروری ترمیم واصلاح فرمائی ، تشنہ مقامات پر مزید بحث کی اور مرتب شدہ ترمیم واصلاح فرمائی ، تشنہ مقامات پر مزید بحث کی اور مرتب شدہ ترمیم واصلاح فرمائی ، تشنہ مقامات پر مزید بحث کی اور مرتب شدہ سے بھی کام لیا گیا۔

مولا نا چونکہ حدیث کے عالم واستاذ ہونے کے ساتھ (اینے شخ و استاذ کی تبعیت میں ) تزکیہ وسلوک کے بھی رمز آشنا ہیں ،اس لئے کتاب میں جا بجالطا ئفنے تصوف اورعلمی و جدانی نکات بکھرے ہوئے نظر آئیں گے ۔ جا بجا دلچسپ سبق آموز واقعات و حکایات ورس یڑھنے والے کے لئے دلآ ویزی کا ذریعہ اور موعظت وتربیت کا سامان ہیں ۔فضلائے قدیم کی طرح اینے اساتذہ سے عقیدت و شغف خاص طور ہے حضرت مدنی " سے غیر معمولی عقیدت کتاب میں حجلکتی ہے۔ فنی وتحقیقی حیثیت سے بھی کئی بحثیں مختصر ہونے کے باوجود بصیرت افروز اور اصولی قدر و قیمت کی حامل میں ۔ مثلًا تعریف صديث مين ..... قيد من حيث انهٔ رسول ..... كي ضرورت و ا فا دیت مؤرخ ومحدث کے فرق کی تشریح ، متقد مین و متاخرین کی تعریف مدیث کا فرق، آنخضرت علیہ کے فرائض سہ گانہ (تلاوت كتاب تعليم حكمت وتزكيه) كي تشريح ..... بمعشت فسي الامّييّن کی حکمت اور تدنی اثرات کی اہمیت ، و مقام عبدیت اور اس کی

عظمت وجلالت کا بیان ۔

مولانا عبدالحق ایک بیدار د ماغ ، حیاس اور در دمند دل رکھتے ہیں۔عہد حاضر کے بدلتے ہوئے حالات اور جدید تعلیم یا فتہ نسل کے ذہن ہے بھی واقفیت رکھتے ہیں۔ آپ کا مطالعہ درسی اور فنی کتابوں تک محدودنہیں ہے۔ آپ نئ تحقیقات اور تازہ رجحانات سے بھی واقف ہیں۔اس لئے کتاب (حقائق السنن) میں جا بجاا یسے مضامین ملتے ہیں جن سے نئے شبہات وسوالات سے واقفیت اور شرح حدیث وتقریر درس میں ان سے بقدر ضرورت تعرض کا ندازہ ہوتا ہے مثلاً سائنسی ایجادات وفہم حقائق اور سلسلہ بقاءاعراض پر عالمانہ و متکلمانه بحث تعد داز دواج پر دل نشین انداز میں بحث ، کتاب اگر چه فقہ اور حدیث کے موضوع سے تعلق رکھتی ہے لیکن مولا نا (شیخ الحديثٌ ) كى تاريخ ہے واقفيت كا بھى روشن ثبوت ملتا ہے۔ان سب کے ساتھ کتا ہے مسلک اہل سنت کے اس اعتدال وتو از ن کا بھی اظہار ہوتا ہے جوان کے اساتذہ اور اسلاف کا شیوہ ریا ہے اور کمتب و خاندان ولی اللّٰہی کا شعار ..... خالص درسی وقنی حیثیت ہے بھی کئی الیی بحثیں مکتی ہیں ، جونن حدیث میں رسوخ اور عمق کانمونہ ہے۔مثلاً جامع الترندي کی خصوصات جس کے گیارہ وجوہ بیان کئے گئے ہیں۔ بز دوی پر تنقید ،حضرت ابو ہر رہ ہ کے تفقہ کا اثبات ،بعض کثیر الانواع والاساء الفاظ كي الحي بحث، فر مب حنى كا اقدر بالي الحديث ہونا، وغیرہ وغیرہ۔

غالبًا بیر پہلی کتاب ہے، جس میں اردو میں'' جامع تر ندی'' کی شرح و بیان کی کوشش کی گئی ہے اور ان دشوار اور نازک مضامین کو جو ابھی تک عربی کی شروحِ حدیث اور ماہرالفن اسا تذہ کے حلقہ درس سے مخصوص تھے، سلیس ومُنسسۃ اردوز بان میں پیش کیا گیا ہے'۔ (خصوصی نمبرص ۳۲۸ تا۲۹۲)

ما منامه ' دارالعلوم' و يو بند كا تبره

ماہنا مہمعارف اعظم گڑھانڈیانے لکھاہے کہ

مرکزعلم دارالعلوم دیوبند کے شہرہ آفاق ماہنامہ (دارالعلوم) کے مدیر حقائق السنن کا تعارف کراتے ہوئے لکھتے ہیں۔

'' حضرت مولانا عبدالحق صاحبٌ ،حضرت شيخ الاسلام مولانا سیّد حسین احمد مدنی " کے تلا مٰدہ میں اپنے علم وفضل اور زید وتقویٰ کی بنیاد پرامتیازی حیثیت رکھتے ہیں ،ان کے امالی درس'' حقائق السنن'' کے نام سے اشاعت پذیر ہوئے ہیں۔حضرت موصوف کے امالی ا پیغ پیش رو بزرگوں کی علمی ژرف نگاہی کا شاہ کارجمیل ہیں۔جنہیں مولانا عبدالقيوم حقاني صاحب مدرس دارالعلوم حقانيه (حال مهتم جامعہ ابو ہریرہ ) مرتب فرمارے ہیں۔حضرت موصوف کا درس حدیث ایک ہی فن کے مباحث تک محدوزہیں ہے، بلکہ وہ صرف ونحو بلاغت ، فقه اصول فقه ، بیان مٰدا هب ، و جو ه ترجیح ، اسرار وحکم ، حقالق و معارف ہے لبریز نکات ، تاریخ اورمتن وسند کے ہر ہر جز کی دل نشین تشریحات برمشمل ہے۔ان امالی کے آئینہ میں حضرت مولانا عبدالحق" اینے اکابر کی طرح کسی خاص اقلیم کے فرماں روانہیں بلکہ مملکت علم وفن کے تا جدارمعلوم ہوتے ہیں'' (خصوصی نمبرص ۲۲ سا) ''معارف''اعظم گڑھ

'' شیخ الحدیث مولانا عبدالحق کے امالی تر مذی کا بیم مجموعہ (حقائق

السنن) مفید حواثی ، فقهی اور کلامی مسائل پرمشتل اور علاء دیوبند کی تشریح و توضیح کے انداز و معیار کا حامل ہے'۔ (خصوصی نمبرص ۳۵ س) جہاں تک حقائق السنن کی افا دیت اور خصوصیات کا تعلق ہے تو اُس ہے کمل اور پورا فائدہ اٹھانے کیلئے پوری کتاب کا مطالعہ ضروری ہے۔ چند مقامات سے بطور نمونہ و مثال ، احادیث اور اس کی تشریح بھی افادہ عام کی غرض سے نذرقار ئین ہے۔

حضرت نیشخ الحدیث کے درسی افا دات

"باب النهى عن البول قائما"

کھڑے ہوکر پیثاب کرنے کی ممانعت

نبوت سے قبل زمانہ جاہلیت میں عربوں کے اندر شرم و حیاء مفقود ہو چکی تھی۔ کشف عورت کا کوئی لحاظ نہیں تھا۔ مردوں، شادی شدہ عورتوں اور نابالغ بچوں کیلئے پردہ اور سرعورت نام کی کوئی چیز ضروری نہیں تھی۔ البتہ بالغ غیر شادی شدہ عورتوں کا بعض اعضا (عورت غلیظہ) کا سر کرنامرق تی تھا۔ اگر قضائے حاجت کی ضرورت پیش آتی تو عرب کے جہلا سر و جاب کے بغیر کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے کو قضائے عاجت کی کریم عین کو چھینٹوں سے بچانے کا کوئی اہتمام نہیں تھا یہی وجہ تھی کہ کھار جب نبی کریم عین کو قضائے حاجت کی طوق انہیں آپ کا یہ جلوس (بیٹھنا) ایک عجیب چیز نظر کیے بیٹے بیٹھا ہواد کھے لیتے تھے تو انہیں آپ کا یہ جلوس (بیٹھنا) ایک عجیب چیز نظر آتا تھا۔ ایک دوسرے سے کہتے۔ یبدول کھا تبول المداۃ۔ یہ خض (محمد میں ایک ایک بیت کرتا ہے جیسے عورت۔

مغربی تہذیب کے اثرات

مگرافسوں ہے کہاس دور میںمسلمان محمر علیہ کے اسوہ حسنہ کوا ختیار

کرنے کے بجائے مغربی تہذیب کو اختیار کرنے اور پرانی جاہلیت کی بے حیائی کو اپنے لئے کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ چونکہ کھڑے ہونے سے پیشاب کی چھینٹوں سے تلویث کا اختال زیادہ ہوتا ہے۔ اس لئے شارع علیہ السلام نے بول قائما کی نہی کا حکم تحربی نہیں بلکہ گنوار پن اور بدتہذی ہے۔

"باب ماجا من الرخصة في ذالك"

جمہور علماء فرماتے ہیں کہ بوجہ عذر بول قائما جائز ہے اور بغیر عذر کے مکروہ ہے۔ تنزیبہاً لاتح بیماً امام اعظم ابوحنیف بھی یہی فرماتے ہیں کہ اگراخمال تلویث نہ ہوتو مکروہ تنزیبی ہے ، اگر تلویث کا اختال ہوتو تح بی ۔ امام مالک کے نزویک بغیر عذر کے جائز ہی نہیں۔

تشتبه بالكفار

گریادرہے کہ جب تک بول قائما کفار کے شعار کے طور پرمرق ج نہیں تھا، تو اس کا حکم مکروہ تنزیبی کا تھا اور آج جب کہ کفار کا شعار بن چکا ہے۔ لہذا اگر بول قائما سے کفار و فجار سے شبہ مقصود ہوتو مکروہ تحریک ہے۔ لہذا اگر بول قائما سے کفار و فجار سے شبہ مقصود ہوتو مکروہ تحریک ہے۔ اللایة ) وقال النبی شکر اللہ من تشبته بقوم فھو منھم متقدین کی رائے تو یہی ہے کہ اگر بول قائما میں اخمال رشاش و تکویث نہ ہوتو مکروہ تنزیبی ہے۔ گراب ہمارے اکا برمطلق بول قائما پر مکروہ تحریکی کا فتو کی صاور کرتے ہیں۔ (حقائق السنن صفح نمبر ۱۹۲) میں حالات کی رعایت شہر ملی حالات کی رعایت

فبال علیه قائماً! یہاں تین امور سے بحث ہے۔ استحضور اقد س اللیہ عموماً جب بھی قضائے حاجت کی ضرورت محسوس کرتے توشہرے باہرنکل کرصحرامیں دور تک تشریف لے جاتے ..... ابعد فی السمذہب یہی آپ کی عادت مبارک تھی۔ مگراس واقعہ میں آپ کاعمل عام عادت مبارک کے خلاف ہے۔

۲ ..... کھڑے ہوکر ببیثا بر نابھی حضور آلیات کی عادت نہیں تھی۔

سسسباطہ قوم پر ببیثا ب کرنا ملک غیر میں تصرف ہے، جوان کی ا جازت کے بغیر جا ئر نہیں اور حدیث ا جازت یا عدم ا جازت سے خاموش ہے۔

خلاف معمول فعل کی وجو ہات

پہلے اشکال سے قاضی عیاض جواب دیتے ہیں۔ اسسمکن ہے بول کا شدید تقاضا ہواور دور جانا مناسب نہ ہو۔ جبکہ دوسرے اشکال کے بارہ میں کہا گیا

ا ..... آپ علیه کابول قائما جواز اورتعلیم امت کیلئے تھا۔

٢ ..... آپ عليسة كوجسماني عذراور تكليف تقى اور بيٹينے سے معذور تھے۔

سسسباطہ قوم کی وضع کچھالیں تھی کہ آپ کے سامنے والا اور پیچھے والا حصہ گہرا تھالیعنی سطح ڈھلوانی تھی اگر بیٹھتے تو بول لوٹنے کا احمال تھا اور رُخ بدلتے تو ۔ گہرا تھالیعنی سطح ڈھلوانی تھی اگر بیٹھتے تو بول لوٹنے کا احمال تھا اور رُخ بدلتے تو ۔ کشف عورت لازم آتا ۔ گویا وہ جگہ مخر وطی شکل تھی جہاں بول کرتے وقت کھڑ ہے بیکرکوئی جارہ ہی نہیں تھا۔

ہے.....امام شافعیؓ فرماتے ہیں آپ کی کمر میں در دتھا اور عرب میں اس کا علاج کھڑے ہوکر بپیثاب کرنا مروّج تھا۔

ہ۔۔۔۔۔ یہ جمی ممکن ہے کہ بوجہ نجاست کی کثرت کے بیٹھنے کی جگہ نہ ہو۔ (حقائق السنن صفح نمبر ۱۲۹)

شرب قائما كاحكم

ثم قام فاخذ فضل طهوره فشربه و هو قائم ترنكي

جلد ٹانی میں حدیث منقول ہے کہ جس میں شرب قائما سے حضور اقد س علی اللہ نے منع فر مایا ہے اور ہے جی فر مایا کہ اگر کوئی بھول کر قائما بی بھی لے تواسے قے کرنی چاہئے ۔ جبکہ حدیث باب میں شرب قائما فہ کور ہے۔ اسسا ابتدائی زمانہ شرب قائما جا کر تھا بعد میں مکر وہ ہوا اور حضرت علی کی روایت اس ابتدائی زمانہ پرمحمول ہے۔ ۲۔ ششر ب قائما کی نہی تحریمی نہیں تنزیبی ہے۔ ۳۔ سسامام طحاوی فر ماتے ہیں کہ شرب قائما سے نہی شفقنا اور طبعاً ہے شرعاً نہیں۔ جیسے عام طور پر جب کمرہ میں چاہئ کی کر بچے سردی کے موسم میں باہر نکلتے ہیں تو والدہ بچوں جب کمرہ میں چاہر مت نکاوز کام لگ جائے گا۔ اب والدہ کی بیے نہی بچوں سے کہتی ہے ، باہر مت نکاوز کام لگ جائے گا۔ اب والدہ کی بیے نہی بچوں سے شفقت کی بناء پر ہے یا طبی ہے تا کہ بچے بیار نہ ہوں۔ طبا نہی میں ایک حکمت ہے کہ بعض او قات شرب قائما سے پانی حلقوم کے اندر دوسرے راستے مغربی تہذیب کا خلا صدمعدہ پرسی ہے۔ معدہ پر بھی ہو جھ آتا ہے۔ مغربی تہذیب کا خلا صدمعدہ پرستی ہے۔

جولوگ کھڑے ہوکر کھانا کھاتے ہیں اور اس کی ترغیب بھی دیتے ہیں اور اسلامی تہذیب و تدن اور تعلیم کا فداق اُڑاتے ہیں۔ در حقیقت ان کا مقصدِ زندگی بچھ اور ہے۔ ایسے لوگوں کا نقط نظر فقط مادہ ہے اور بس ۔۔۔ اس لئے کھڑے ہوکر کھانا کھاتے ہیں تا کہ پیٹ کا جہنم خوب بھرے۔ اہل ایمان کواوّل تو یہ تعلیم دی گئی ہے ، کھانا بقدر کفاف کھاؤ، پھر کھانے کے دوران ایسی میت اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ کم خوری کا باعث ہو۔ مثلاً کھانا کھاتے وقت اگروں بیٹے ہے کہ وہ کم خوری کا باعث ہو۔ مثلاً کھانا کھاتے ہے۔ جس کی وجہ سے کھانا بھی مناسب مقدار میں قبول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہے۔ جس کی وجہ سے کھانا بھی مناسب مقدار میں قبول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کھانے کے تمام مسنون طریقوں میں بیٹھ کر کھانا آیا ہے اور انسان جب بیٹھار ہتا ہے تو اس کے اندر کھانا کم

ساتا ہے ، مگر پیٹ کے بندوں کو بیر ہیت وقعود اس لئے ناگوار ہے کہ اس صورت میں پیٹ خوب نہیں بھرتا اس لئے کھڑے ہوکر کھاتے ہیں،جس میں پیٹ کی طنا میں کھلی رہتی ہیں اور باہر ہے کوئی دباؤنہیں پڑتا اور پیلوگ جب کھانا کھاتے ہیں تو حرکت کرتے اور جلتے پھرتے ہیں تا کہ مزید گنجائش رہے جیسے غلہ بھرتے وقت بوری کے بھر جانے کے بعد جب اسے حرکت دی جاتی ہے تو اس میں مزید گنجائش پیدا ہوجاتی ہے۔ نہی تنزیہاً اور شفقتاً میں فرق

جہاں نہی شفقتاً یا طبعاً ہوتو نہی من حیث النہی کے مقتضا یرعمل کرنے میں تواب اورترک عمل میں عقاب وعذاب نہیں ۔ جب کہ نہی تنزیہی کے مقتضا پر عمل سے ثواب اور ترک عمل سے ملامت ہوتی ہے۔ ماء زمزم کے برکات

تھے بات یہ ہے کہ شرب قائماً مکروہ تنزیبی ہے مگراس سے ماءز مزم اورفضل الوضوء مشنى بي ، كيونكه ان دونو ل ميں بركت ، شفائيت اور غذائيت ہے۔ ماءز مزم میں باری تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں ۔ مائیت اور غذائیت بھی۔ چونکه آج کل جماری ایمانی قوتیں حد درجه کمزور ہو چکی ہیں ۔عقائد میں بھی کمزوری آگئی ہے۔اس لئے اب وہ بر کات بھی مرتب نہیں ہوتے۔ایک دور ابيا بھی تھا جب مکہ معظمہ میں نہ تو ہمپتال تھے، نہ ڈاکٹر اور نہ طبیب .....ایک ڈاکٹرکسی دوسرے ملک سے مکہ معظمہ میں اس غرض سے آیا کہ وہاں لوگوں کا علاج كرے ايك عرصه گذار ديا ، مگراس كے ياس كوئى مريض بھى علاج كيلئے نہیں آیا۔ وجہ پیھی کہاس زمانہ میں سحری کے وقت جب زمزم کے کنویں کو کھوالا جاتا تھا تو اس کے پہلے یانی ہے لوگ اینے برتن بھر لیتے اور وہی یانی اینے مریضوں کو بلادیا کرتے تھے۔جس سے مریض شفایاب ہوجایا کرتے تھے۔

ماء زمزم كانقذثمره

قضائے حاجت کے وقت نہی استقبال قبلہ

قضائے حاجت کے وقت استقبال قبلہ ائمہ کرام کے نزدیک معرکۃ الآراء بحث ہے ،لیکن شخ الحدیث برداللہ مضجعہ نے اسے انتہائی سہل طریقے سے طل فرمادیا ہے۔ عن ابی ایوب انصاری قال قال دستول الله علیہ سلط اذا التیتم الفائط فلا تستدبر وها و لکن شدقوا او غربوا

حضرت شیخ الحدیث نے فرمایا اس میں فقہاء کے چار مذاہب ہیں (۱) مطلقاً ناجائز۔ مید مذہب جمہور صحابہؓ، تابعین ،امام ابو صنیفہؓ اورامام محد کا ہے اور عندالا حناف مفتیٰ بہ قول یہی ہے۔ (۲) استقبال و

استدبار مطلقاً جائز ہے۔ یہ فد جب امام داؤ ظاہریؒ اور غیر مقلدین کا ہے۔ ہے۔ (۳) استقبال مطلقاً ناجائز اور استدبار مطلقاً جائز ہے۔ استقبال واستدبار دونوں صحرا میں مطلقاً ناجائز ہیں ،البتہ بنیان میں مطلقاً جائز ہے۔ یہ مسلک امام شافعیؒ ،امام مالکؒ اور الحق بن راہویہ سے منقول ہے۔

احناف حضرات استقبال و استدبار کے مطلقاً عدم جواز پر استدلال حضرت ایوب انصاریؓ کی غدکورہ روایت سے کرتے ہیں اسے اصل الا صول قرار دے کر حضرت سلمان فاریؓ اور حضرت ابو ہریرؓ کی روایات سے اپ مؤقف کی تائید اور مخالف روایات میں مناسب تاویل کرکے انہیں بھی تائید میں پیش کرتے ہیں۔امام داؤ ظاہریؓ اور غیر مقلدین حدیثِ جابر سے مطلقاً جواز پر استدلال کرتے ہیں اور اسے حدیث ابوایو بؓ کیلئے ناسخ قرار دیتے ہیں اور امام احرؓ استدبار کے مطلقاً جواز پر حدیثِ ابنِ عمرؓ سے استدلال کرتے ہیں اور اسے حدیث ابوایو بؓ کی عموم نہی کا ناسخ کہتے ہیں۔ کرتے ہیں اور اسے حدیث ابوایو بؓ کی عموم نہی کا ناسخ کہتے ہیں۔ حدیث ابوایو بؓ کی عموم نہی کا ناسخ کہتے ہیں۔ حدیث ابوایو بؓ کی حجہ تر جے حدیث ابوایو بؓ کی عموم نہی کا ناسخ کہتے ہیں۔

اس روایت کے الفاظ پرخور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تمام صغے متعکم مع الغیر کے ہیں، جیسے سیست قد منا، وجد نا فیند حد ف اور نسبت فی فراللّه نیز جہادِشام میں ہزاروں صحابہ کرامؓ نے شرکت کی تھی ۔معلوم ہوا کہ صحابہ ٹ کی کثیر جماعت تھی، اور سب کا یہی عمل تھا۔ مگر کسی صحابی نے بھی نکیر نہیں کی ۔ (۲) حدیث ابوالیو بٹ متفق علیہ ہے۔ سند کے اعتبار سے اس باب میں احسن و اصح ہے۔ (۳) بیروایت صحاح سند کی تمام کتب میں موجود ہے۔ اصح ہے۔ (۳) بیروایت صحاح سند کی تمام کتب میں موجود ہے۔

جس میں جانب مخالف کا کوئی احتمال نہیں جبکہ ا حادیث رخصت میں دیگر بہت ہے اختالات موجود ہیں ۔ ( ۴ ) حدیث الباب میں ایک کلیہ بتایا گیا ہے جوساری امت کیلئے ہے۔ حالانکہ دوسری روایات میں سب اقوال عام ہیں۔ اس برمخالفین کے متدلات جزئیات پر منی ہیں ، بنا بریں جزئیہ اور کلیہ کے تعارض کے وقت ترجیح کلیہ ہی کو دی جائے گی کیونکہ وہ اصل حکم ہے۔ (۵) حضرت ابوابوب والی حدیث قولی ہے اور مخالف روایات فعلی ہیں محدثین کے اصول کے مطابق قولی اور فعلی روایات کے تعارض کے وقت قولی حدیث کوتر جمح حاصل ہوتی ہے کیونکہ قول سے مقصود تشریح ہوتی ہے ، جبکہ فعل بھی عادت کی بناء پر اور بھی عذر کی وجہ سے بھی صادر ہوتا ہے، توجس طرح شرع کو عادت پرتر جی حاصل ہے اس طرح قول کوفعل پرتر جی ہے۔ (۲) حضرت ابوابوب انصاریؓ کی ردایت نہی کی ہے اور نہی حرمت کا تقاضا کرتی ہے ، جبکہ مخالف روایات افعال ہیں ۔ جو ا باحت کا تقاضا کرتے ہیں۔ حدیث بھیمطلق اور صحابہ " کاعمل بھی۔ بنا بریں ہزار وں صحابہ گاعمل ہی راجع ہے اور اسی برعمل منشاء حدیث کے عین مطابق ہے'۔ (حقائق السنن صفحہ نمبر۱۵۲ تا۱۵۳) بول صبى اوراحناف كامؤ قف

''باب ماجاء فی نصح بول الغلام قبل ان یطعم''
ہول میں کے نجس ہونے پرتمام ائمہ کا اتفاق ہے، البتہ اس کے
از الہ کے طریقِ تخفیف کے قائل ہیں اور اس کی تطہیر میں ائمہ کا
اختلاف پایا جاتا ہے امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ بول مبی کا تطہیر کیلئے
مطلقاً رش اور نضح کافی ہے، البتہ صبیہ کے بول کا عنسل معتاد ضروری

ہے۔ امام اوز اعلیؒ کے نز دیک غلام اور جاریہ دونوں کیلئے نضح اوررش کافی ہے۔ امام ابوحنیفہؓ اور امام مالکؓ کی رائے یہ ہے کہ تحض رش اور نضح پراکتفاء کافی نہیں ، بلکہ غلام کے بول میں عنسل خفیف اور بول جاریہ میں عنسل معتاد ہے۔

داؤ ظاہری اور بعض ظواہر بیرحدیث باپ ..... '' فدعا بسماء فرشدہ علیه '' سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نجاست کے از الہ میں تین بار دھونا اور نچوڑ نامعتاد ہے۔ اگر بول صبی نجس ہوتا تو اس کی تطہیر کا بھی وہی تھم ہونا چاہئے تھا۔

جمہور اہل سنت بھی بول صبی کے نجس ہونے پر حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر بول صبی طاہر ہوتا تو حضور اگر م علیہ اس سے نضح ، رش اور غسل کا حکم نہ فرماتے اور بھی رش یا نفتح اور غسل ترک بھی کیا ہوتا ۔ مگر حدیث کے دسیع ذخیرہ میں الیم ایک بھی روایت نہیں ملتی جس سے ثابت ہوتا ہو کہ تلویث بول صبی کے بعد حضور علیہ نے اس کے طاہر ہونے کی وجہ سے نفتح یارش نہ کیا ہو۔ بعد حضور علیہ نے اس کے طاہر ہونے کی وجہ سے نفتح یارش نہ کیا ہو۔ بعد حضور علیہ نے اس کے طاہر ہونے کی وجہ سے نفتح یارش نہ کیا ہو۔ (خصوصی نمبرص ۱۳۳۵)

#### كمال حا فظه

مولانا قاری محمد عبدالله بنوی تحریر کرتے ہیں:

''ایک دن میں نے ایک لفظ حدیث کسی کتاب کے حاشے پر دیکھا، جو لہدر ہ لکھا ہوا تھا، تو اس لفظ کے متعلق میں نے کئی علماء سے پوچھا، کیک کسی سے جواب نہیں ملا لیکن حضرت جونکہ طلباء پر شفقت فرماتے ہیں، لہذا میں نے حضرت کی شفقت کود کھتے ہوئے پوچھا۔ حضرت نے فورا فرمایا: یہ حدیث ہے مند امام اعظم کتاب

(مندامام اعظم ص ۷۵۵)

حضرت نے اس کا حوالہ دیا اور ساتھ ہی فرمایا، دیو بند میں یہ کتاب میں نے دیکھی تھی۔ چالیس سال کے بعد حوالہ تھے نکلا۔ بعینہ عبارت کتاب میں موجود تھی۔ میں نے دیکھا یہ ایک مثال ہے۔ ایک نہیں ہزاروں مثالیں ایسی ہیں، جو حضرت سبق میں روزانہ یاد فرماتے ہیں'۔ (خصوصی نمبر ص۳۸۳)

مسح رأس كى حكمتيں

حفرت شیخ الحدیث بیما احکام و مسائل کا نہایت احسن پیرایہ میں عکمتوں کا ذکر کرتے ہیں ، جس سے ان کی افادیت مزید آشکار م ہوجاتی ہے ۔ جس کی چندمثالیں درج ہیں:

'' وضویس سر کے سے کرنے کا تھم ہے، جبکہ شسل جنابت ہیں غُسل

راُس کا۔ چونکہ عسل جنابت کی ضرورت انسان کو کم پیش آتی ہے اس لئے سردھونے میں حرج بھی نہیں ،لیکن وضور وزانہ پانچ مرتبہ کرنا پڑتا ہے۔اگر وضو میں بھی عُسل راُس کا تھکم ہوتا تو حرج عظیم واقع ہوتا اور ہر وقت نزلہ ، زکام اور مختلف امراض کا اندیشہ لاحق رہتا ،اس لئے وضو میں عُسل راُس کے بجائے سے کا تھکم دیا۔

اس میں بی حکمت بھی کارفر ماہے کہ جن اعضاء کی تظہیر کا حکم دیا گیا ہے، وہ چار ہیں۔ جن میں سے دومر کز اور دوان کے خادم اور وسیلہ ہیں۔ را س (سر) قوت علمیہ کا مرکز اور یدین (ہاتھ) اس کے خادم ہیں، چونکہ سردار اور آقا کا کام تھوڑا اور ہلکا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ان کے اشارہ سے ایسے امور انجام پاتے ہیں، جو عام افراد عرصہ تک نہیں کر سکتے۔ چونکہ را س مرکز علمی کا سردار اور وجہہ اس کا خادم، اس لئے را س کا کام ہلکا یعنی سے ہواور وجہہ کا کام بھی بعض خادم، اس لئے را س کا کام ہلکا یعنی سے سردار رجلین کا کام بھی بعض عصور توں میں حقیف ہے۔ (بس خفین کی صورت میں ایک مدتِ مقررہ تک سے کی اجازت ہے) اور یدین کی حورت میں ایک مدتِ مقررہ تک مسے کی اجازت ہے) اور یدین کی خمہداری زیادہ رکھی گئ

عذاب قبركي حكمتين

'' ایک مسلمان کو پیشاب سے احتراز نہ کرنے کی وجہ سے جو عذاب قبر دیا جارہا ہے ، اس میں بظاہر یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ شاہی در بار میں حاضری کے وقت ہر شخص اوّلاً عنسل کرتا ، میل کچیل کا ازالہ کرتا ، کیڑوں کو دھوتا اور طہارت و نظافت کیلئے انہیں رگڑتا اور کونتا ہے ، پھر آگ کی مانندگرم استری سے کونتا ہے اور ان پر پانی بہاتا ہے ، پھر آگ کی مانندگرم استری سے

اس کے ٹیڑھے بن کو دور کرتا ہے، تب جاکر کیڑا صاف ہوتا اور شاہی در بار میں جانے کے شایانِ شان ہوتا ہے۔ لو ہے کا زنگ دور کرنے کیلئے لو ہار بھی لو ہے کو آگ کی بھٹی میں گرم کر کے اسے خوب کو شاہے تب اس کی صفائی ہوتی ہے۔

سائنسى ايجادات اورفهم حقائق

''اعراض''کے لیے بھی بقا ٹابت ہے اور موجودہ سائنس نے بھی اس کوتسلیم کرلیا ہے۔ مثلاً آج کے اس سائنسی دور میں بہت سے اعراض ایسے ہیں جس کولوگ پہلے غیر قارالذات سجھتے تھے۔ آج ان کو قارالذات سجھتے تھے۔ آج ان کو قارالذات مانا جاتا ہے۔ مثلاً ریڈ یو، ٹیپ ریکارڈراورٹی وی کے ذریعے انسانی آ واز اور حرکات تک محفوظ کی جارہی ہیں۔ حتیٰ کہ ذمانہ ماقبل کے لوگوں ، افلاطون اور ارسطوکی آواز تک کوریکارڈ میں لانے ماقبل کے لوگوں ، افلاطون اور ارسطوکی آواز تک کوریکارڈ میں لانے کی کوشش آج کل جاری ہے۔ اسی طرح حرکات اور برودت کے در جات آسانی سے معلوم کر لیئے جاتے ہیں۔ یہ سب اعراض ہیں۔ در جات آسانی سے معلوم کر لیئے جاتے ہیں۔ یہ سب اعراض ہیں۔

جن کو آسانی سے تولا اور ناپا جارہا ہے۔ سائنس کی اس ترقی نے ''وَالوَرْنُ یَو مَئِذِنِ الحَقُ '' کی پیشن گوئی اور قرآنی حقیقت کو سجھنے میں آسانی پیدا کردی ہے۔ یہ تو انسانی سائنس کا کرشمہ ہے، تو حضورا قدس علیہ نے فر مایا کہ انسان کے گناہ اس کی وجود کے اعضا اور جوارح کے ریکارڈ میں محفوظ کئے جارہے ہیں۔ تو اسے امر بعید تصور کرنا ایک سچائی اور حقیقت کا انکار ہے۔ بہر حال جس طرح نہ کورہ اعراض کا محفوظ کرنا اور تو لنا ایک حقیقت ہے، اس طرح انسانی مختوظ کرنا اور تو لنا ایک حقیقت ہے، اس طرح انسانی اعضاء سے بھی اصل خطایا (وضو کے ذریعے) کا خروج ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا''۔

ندکورہ اقتباسات کونمونہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے ، جس سے اندازہ ہونکتا ہے کہ حضرت شخ الحدیث کوعلوم نبوت میں کتن بے پناہ مہارت اور وسعتِ نظرحاصل تھی اور یہ کہ جدید معلومات پر بھی ان کو کما حقہ عبورحاصل تھا۔ اس طرح حقائق السنن ان کے تبحرعلمی کی منہ بولتی تصویر ہے ۔ آ پ عمر بھر کیلئے اتنا کا م چھوڑ گئے ہیں کہ جب تک ستار ہے جگمگاتے رہیں گے آپ کا نام روشن

ر ہے گا .....

وہ عمر کھرکے لیے اتنا کام جھوڑ گئے بیاض وہر پہ بس اپنا نام جھوڑ گئے (خصوصی نمبرص۳۵۲)

اگراس سلسلہ کو دراز کیا جائے تو حقائق السنن جتنی ایک مستقل اور ضخیم کتاب تیار ہوسکتی ہے۔ یہاں تو آپ کے فہم حدیث کی ایک جھلک دکھانی مقصود تھی۔ ان چند مثالوں سے بیا ندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علم حدیث اور اس کے حقائق ، دقائق اور معارف سے آپ کو کس قدر گہری مٹاسبت تھی چونکہ آپ

کااصل طغرائے امتیاز آپ کی محد ٹانہ جلالت قدر اور علم حدیث پربے پایاں عبور ہے اس لئے درس حدیث کی جو خصوصیات اور ملکہ اللہ نے آپ و عطافر مایا تھا اس کی مثالیس بہت کم جگہ نظر آتی ہیں۔ جب انسان کو کسی ذات یا شخصیت یا مشن سے والہیت ہوجاتی ہے تو اسے ہر جگہ اسی محور ومرکز کی تصویر نظر آتی ہے، جہاں دل نے بندھنیں ڈال دی ہوتی ہیں۔خود حضرت شنخ الحدیث کا بیان ہے کہ بیان ہے کہ

''استاذ المكرّم، شخ العرب والعجم، شخ الاسلام حضرت مولا ناسيّد حسين احمد مدنی آلي مرتبه بخاری پر هار ہے تھے کہ حضرت شخ النفير مولا نااحم علی لا بوری دارالحد بیث بین شریف لا کرطلباء کے ساتھ شخ آکے بین پشت بیٹھ گئے ۔ حضرت مدنی آس وقت بخاری کی عبارت خود بھی پڑھ رہے تھے اور اس پر بحث بھی کرر ہے تھے اور ان کے پاس بجائے بخاری کے قسطلانی کی باریک حروف کا نسخہ تھا، جو آسانی پاس بجائے بخاری کے قسطلانی کی باریک حروف کا نسخہ تھا، جو آسانی اور حضرت لا بوری سے ملاقات کی تو فرمایا آپ محسوس نہ کریں اور حضرت لا بوری سے ملاقات کی تو فرمایا آپ محسوس نہ کریں دارالحد بیث میں آپ کی آمد جھے محسوس نہ ہوسکی، وجہ بیتھی کہ مجھے سبق دارالحد بیث میں آپ کی آمد جھے محسوس نہ ہوسکی، وجہ بیتھی کہ مجھے سبق دارالحد بیث میں آپ کی آمد جھے محسوس نہ ہوسکی، وجہ بیتھی کہ مجھے سبق دارالحد بیث میں آپ کی آمد جھے محسوس نہ ہوسکی، وجہ بیتھی کہ مجھے سبق دارالحد بیث میں آپ کی آمد جھے محسوس نہ ہوسکی، وجہ بیتھی کہ مجھے سبق دارالحد بیث میں آپ کی آمد جھے محسوس نہ ہوسکی، وجہ بیتھی کہ مجھے سبق دارالحد بیث میں آپ کی آمد جھے محسوس نہ ہوسکی، وجہ بیتھی کہ مجھے سبق دارالحد بیث میں آپ کی آمد مجھے محسوس نہ ہوسکی، وجہ بیتھی کہ مجھے سبق دارالحد بیث میں آپ کی آمد آگئی تھی ۔ ساتھ اس واقعہ سے ہم نے بید دیو دیکھی اس کا اظہار نہیں فرمانی ۔ خود بھی اس کا اظہار نہیں فرمانی ۔

(حقائق السنن جلداص۳۴۲)

اس کا صاف اور واضح مطلب ہیہ ہے کہ حضرت مدنی" حالت نیند میں بھی درس حدیث پڑھایا کرتے تھے اور کتاب احتر اماً آ گے رکھی ہوتی ۔ عہاری نیند ہے محو خیال یار ہوجانا جب حضرت شیخ الحدیث کے محتر ماستاد کا بیرحال ومقام تھا تو کیوں نہ ان کے تلمیذرشید پراس کا اثر ہوتا۔ چنا چہ مخدوم زادہ ذی قدر پروفیسر محمود الحق لکھتے ہیں۔

#### ر ہاخواب میں ان سے شب بھروصال

وہ منظر بھی دل ہلا دینے والا ہوتا تھا جب حضرت نیند کی عالت میں واضح الفاظ اور نہایت جوش وجذ بے کے ساتھ تقریر کررہے ہیں اور جمع کو شیطان مردود کے راستہ پر نہ چلنے کی تلقین کرتے جارہ ہیں اچا ایک جوش میں آ کرای نیند کی عالت میں اٹھ بیٹے ہیں اور شیطان کو مارنا شروع کردیتے ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے جارہے ہیں السیطان کو مارنا شروع کردیتے ہیں اور ساتھ ساتھ کہتے جارہے ہیں السیان و مردود! آج ہم ہمیں زندہ نہیں چھوڑ ول گا اور یہ منظر اس وقت اختام پذیر ہوتا ہے جب والد ہ اٹھ کر حضرت کو بیدار کردیتی وقت اختام پذیر ہوتا ہے جب والد ہ اٹھے سوتے ہروقت دشمنان دین سے نبرد آ زماہیں، یہ منظر کئی باردیکھالیکن باوجودارادہ کے ریکارڈ نہ کرسکا نبرد آ زماہیں، یہ منظر کئی باردیکھالیکن باوجودارادہ کے ریکارڈ نہ کرسکا

صدیث رسول الله علی کے ساتھ دن رات حضرت کا انہاک رہتا تھا شب و روز کوئی چند گھنٹوں سے زیادہ سونا نہیں ہوتا تھا۔ اس محنت وانہاک ، فطری سعادت اور خوش بختی نے حضرت کے آ رام اور خواب کو بھی وصال یار اور حدیث یار کی لذت ہے آ شا کردیا ، جو ان کی مسلسل کا میابیوں اور اقران و ماثل میں خصوصیت اور امتیاز کاراز ہے۔

# باب۱۹

## فقهى بصيرت اور حكيمانه فيقلے

قدرت کی فیاضیوں نے جو عملی جامعیت حضرت شیخ الحدیث کو عطا فرمائی تھی دہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ جس طرح آپ ایک عظیم محدث بلند پایہ مدرس دریائے سیاست کے شاور 'زمانے کے نباض 'جر شریعت وطریقت کے نواص 'شب زندہ دار عابد اور ایک وسیع النظر عالم شخے ایسے ہی آپ ایک بہترین اور بے نظیر مفتی بھی شخے 'لیکن آپ کی فقبی بصیرت اور فقیہ انه عظمت سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔

شخ الحديثُ احناف كوكيل:

حضرت شیخ الحدیث فقہ سے کامل مناسبت اور ایک گونہ اجتمادی صلاحیتوں کے باوجود کیے مقلد اور حفی المسلک عالم دین سے حصرت شیخ الحدیث کی عادت مختمی کہ دوران درس جب دار قطنی کاذکر آتا تو فرماتے شوافع کاوکیل دار قطنی مولانا قاضی عبد الحلیم فرماتے ہیں مجھے یقین ہے کہ دار قطنی اگر حیات ہوتے اور حضرت شیخ الحدیث کی فقہ حفی کی ترجمانی دیکھتے تو بے ساختہ پکار اٹھتے کہ احناف کاوکیل شیخ عبد الحق"۔

حفرت شیخ الحدیث فقہ حنی میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہے۔ جو فتویٰ ان کے قلم سے نکلتادہ اس قدر جیا تلا اور مناسب ہو تا کہ کسی بڑے سے بڑے مفتی کے قلم سے نکلتادہ اس قدر جیا تلا اور مناسب ہو تا کہ کسی بڑے سے بڑے مفتی کے لئے بھی اس پر حرف گیری آسان نہ ہوتی لیکن ان تمام خوبیوں کے بادجود حفر ت شیخ الحدیث فتویٰ دینے میں بڑے مخاط تھے۔ ذیل میں حضر ت کی احتیاط کا ایک نمونہ ملاحظہ ہو۔

### سر کاری طلاق کی شرعی حیثیت :

حضرت العلامه مولانا قاضی عبدالکریم کلاچوی نے سرکاری طلاق کی شرعی حثیت پرایک فتوئی تحریر فرمایا تھا جے دار العلوم حقانیه کے دار الا فتاء سے تصویب د تصدیق حاصل ہوئی اور مفتی حضرات نے اپند سخط شبت فرمائے۔ بعد میں جب دہ فتوئی حضرت شخ الحدیث کہ ظلہ کی خدمت میں دسخط کے لئے پیش کیا گیا تو اولا آپ نے معذرت فرمائی کہ جب دار الا فتاء سے تصویب ہوگئ ہے تو میرے دسخط کی ضرورت باقی شیس رہی گر جب حضرت کو بتلایا گیا کہ یہ ایک میرے دسخطوں سے شائع تحریر ہے جے ملک کے تمام جامعات اور اکابر علاء و مشائخ کے دسخطوں سے شائع کیا جائے گا تا کہ اجتماعی طور پر متفقہ اور مؤثر رہے۔ جب آپ نے فتوئی کی مفصل کے جس تو درج ذیل عبارت تحریر فرماکر دسخط شبت فرمائے۔

الجواب صحیح: جب حاکم شرعی قواعد و شرائط کو ملحوظ نه رکھے تو شرعاً اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا اور ایسے فیصلوں سے تمام مسلمانوں کو عمالا احتراز لازی ہے۔

دارالعلوم کی مهر:

ای مجلس میں بیہ بھی ار شاد فرمایا :

فتویٰ پر مهر بھی ثبت کر دیں 'احقر نے عرض کیاد ارالا فتاء ہے دار العلوم

کی مہر لگادی گئی ہے اور اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی تحریر کے نیچے آپ کی ذاتی مهر بھی ثبت کر دی جائے۔ار شاد فرمایا : میری ذاتی مهر کی کوئی حیثیت نہیں 'جب دار العلوم کی مهر آجائے تو مہتم کی مهر کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

مولانا عبدالحلیم دیروی نے عرض کیا حضرت! آپ کی مهر سب ہے اہم ہے۔ار شاد فرمایا: نہیں 'اییا نہیں دار العلوم کی مهر اصل ہے اور ہم سب اس کے تابع ہیں 'جب اصل آجائے تو توابع کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

(صحبح باابل حق ص ٢١٥)

الله كريم نے حضرت شخ الحديث كو فقاہت كاجو ملكہ عطافر مايا تھااس كے بيادى اسباب ميں سے ايك سبب يہ بھى تھاكہ آپ جس علاقہ كے رہنے والے تھے وہاں فائلى اور قومى معاملات ميں شرعى حل كے لئے آپ كى طرف لوگوں كار جوع بہت زيادہ تھا۔ يوں آپ كو فقهى كتابوں كے مطالعہ كاوافر موقع ميسر آيا۔ آپ ہميشہ مختصر اور جامع فتوىٰ لكھتے 'كھر دار الا فتاء بھيج دينے۔ آپ كى فقهى بھير تاور حسن تدبير كى بنياد پركى بار آپ كے علاقہ ميں فتنہ و فساد كے آئے ہوئے بادل ٹل گئے۔ ذيل ميں حضرت كى علمى ذكاوت كى ايك روشن اور اعلى مثال ملا خطہ ہو۔ فقهى بصيرت كى ايك اعلى مثال :

حفرت مولانا مفتی غلام الرحمٰن صاحب تحریر فرماتے ہیں۔
ایک موقع پر کسی سٹرک کی تغییر میں ایک قبر سٹرک کی زدمیں آتی
تھی اور حکومت اس قبر کومسار کررہی تھی لیکن مقامی لوگ اس پر خوش
نمیں تھے۔ جب سرکاری اہل کاروں نے ہم سے نوی لینا چاہا تو میں نے
حضر ت شخ الحدیث سے مشورہ کیا' آپ نے فرمایا اگر چہ پر انی قبر کومسار
کرنا ازروئے شرع جائز ہے لیکن ہمارے اس فوی سے لوگ مطمئن نمیں

ہوں گے بلعہ مذہ ہی جنوں کی وجہ سے شاید یہ لوگ دار العلوم کو بھی فریق شار کریں گے اس لئے اس انداز سے فتوئی دیا جائے کہ قبر کے اوپر بل بندواکر سڑک ہنائی جائے۔ دفع فساد کے لئے اس وقت قبر کے مسمار کرنے کا فتوئی نہ لکھیں۔ چنانچہ تلاش کرنے پر "عالمگیری" میں حضر ت شخ الحدیث کا یہ جزئیہ نکل آیا۔ یوں آپ کی حسن تدبید سے فتنہ و فساد کا خطرہ مُل گیا اور قبر جب بل کے نیچ آگئی تو اس سے لوگوں کا اعتقاد بھی طور پر متاثر ہوااور لوگ شرکیہ عقائد سے بی گئے۔

(الحق خصوصي نمبر ' ص ٣٨٠)

حكمت ود انا كى :

حفرت شیخ الحدیث فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عیم وداناعالم بھی تھے۔ یو قت ضرورت جب مسلہ بیان کرنے کی ضرورت پڑتی تو آپ ماحول ' حالات ' نتائج اور عواقب کو سامنے رکھ کر فتوی دیتے۔ آپ و قتی مصلحت کے پیش نظر کسی ایسے جوش اور جذبہ سے حکم لگانے کے قائل نہیں تھے جس سے معاشرہ میں بد مزگی پیدا ہواور شریعت کا فداق اڑ لیا جائے۔ مولانا مفتی غلام الرحمٰن تحریر فرماتے ہیں :

1948ء میں چھٹیول کے دوران میں 'میں نے " قضاء عمری" کے بارے میں ایک فتولی دیا جس میں 'میں نے " قضاء عمری" کی روایت کو موضوع ثابت کرنے کے بعد لکھا کہ: " قضاء عمری کسی حدیث سے ثابت نہیں اور بیبد عت قبیحہ ہے۔"

جب آپ کویہ جواب سایا تو آپ نے نے فرمایا کہ جواب تو ٹھیک ہے' اس میں کوئی شک نمیں لیکن ہمارے پٹھانوں کے علاقہ میں لوگ دینداری میں پختگی مگر کم علمی کی وجہ سے "قضاء عمری" کے ایسے عاشق بیں کہ ایسے سخت الفاظ کے نتیجہ میں کہیں طیش میں آ کر فتنہ و فساد اور سبب شقہ پر نہ اتر آئیں اس لئے ان الفاظ میں یوں ترمیم کردو" قضاء عمری کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں 'ہمارے اسلاف نے اس کوبد عت میں شمار کیا ہے۔" (الحق خصوصی نمبر ' ص ۲۸۱)

حضرت فیخ الحدیث کی فقتی بصیرت 'حسن تدبیر اور معامله فنمی کی بیه چند جھلکیال ان کی عظیم فقتی کاوشول اور علمی بصیرت 'ثمرات اور حکیمانه فیصلول بر محیط نبیل اس کے کہ ---ع

سفینہ چاہئے اس بر بیکراں کے لئے

یہ تو صرف" اذکر و محاسن مو تاکم" کے تحت ان کے تذکرہ سے اپنے قلب و جگر کی راحت کا سامان ہے اور آنے والی نسل کے لئے بطور رہنما خطوط اور --تیری رحمت سے اللی پائیں یہ رنگ قبول
پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لئے

## ابب

## كارزارسياست ميں قدم كيول ركھ؟

ہر فرعونے راموسیٰ کی تاریخ ہر دور میں دہرائی جاتی ہے 'حق و باطل کی معرکہ آرائی ازل سے شروع ہے۔ اگر حق حضر ت اہر اہیم "کی شکل میں آیا توباطل نے نمر ود کا روپ دھار لیا۔ حق نے اگر حضر ت موسیٰ "کا کر دار سنبھالا تو مقابلے میں باطل فرعون کے رنگ میں صف آرا تھا۔ حق نے نبی کریم علی کی شکل میں ظہور کیا توباطل او جمل کا جامہ پہن کر بدرو حنین کے میدان میں لاو لشکر سمیت فیمہ زن ہوگیا۔ حق حضرت حسین کی صورت میں کربلائے معلیٰ کارخ کر تاہے تو باطل این زیاد کے روپ میں مظالم کے بہاڑ توڑ دیتا ہے لیکن ۔۔

اسلام زندہ ہو تاہے ہر کربلا کے بعد

حق وصدافت اورباطل کی ان جنگوں میں فتح حق کی ہوئی کیونکہ ان الباطل کان زھوقاً نص قطعی ہے --- ع

خودتر کش دالے کہ دیں گے بیبازی کس نے ہاری ہے

ای قافلہ حق کے مجاہدین میں حضرت مجد دالف ٹانی "نے اکبرباد شاہ کی سلطنت کا آخری دور جس میں خود اکبر نے دین اللی ایجاد کر ڈالا 'اسلام اور مسلمانوں کے ایمان کو خطرہ میں دیکھے کر تن من دھن کی بازی لگادی اور حق کی آواز بلند کرتے

ہوئے اسیر زندان ہوئے 'کاروان حق چلتار ہا۔ ایک وہوفت بھی آیا کہ اس کاروان کی قیادت حضرت شاہ ولی اللہ نے سنبھالی۔ تاریخ دعوت وعزیمت کے تسلسل کو ہیان کرتے ہوئے داعی کبیر مولاناسید ابوالحن علی ندویؓ فرماتے ہیں:

شاہ ولی اللہ نے اپنی بالغ نظری 'ہندوستان کی صورت حال کے حقیقت پیندانہ مطالعہ 'ارکان سلطنت اور امر اءِ دربار کی بے کر داری اور حکم ان خاند ان کی روز افزول ناا ہلی ہے دو حقیقیں ایس سمجھ لی تھیں جوروز روشن کی طرح صاف تھیں۔ ایک توبہ کہ ملک کی پہلی ضرورت اس بے نظمی اور طوا کف الملوکی کو دور کرنا ہے جس سے نہ اہل ملک کی جان ومال ' عزت و آبر و محفوظ ہے 'نہ کی تعمیری کام اور بہتر نظم و نستی کی گنجائش ہے اور دوسری حقیقت یہ تھی کہ اس خطرہ کو دور کرنے کے لئے کی ایسے اور دوسری حقیقت یہ تھی کہ اس خطرہ کو دور کرنے کے لئے کی ایسے معمور تو ہولیکن مخور نہ ہو 'اس کے اندر سپہ گری کے جوہر اور شجاعت و بہادری کے ساتھ ساتھ ایمانی غیر ت ودین حمیت بھی ہو۔

(تاریخ دعوت دعزیمت مساس)

حضرت شاہ صاحبؓ کے جلائے ہوئے چراغ کو ان کے لاکن فرزندوں اور جانشینوں نے نہ صرف روشن و تاباں رکھا بلحہ اس سے سینکڑوں چراغ اور جلائے۔ انہی چراغوں میں سے سیداحمہ شہیدؓ اور مولانا اسماعیل شہیدؓ نے باطل کے خلاف بہادری اور جرائت ایمانی کی بالاکوٹ کے مقام پروہ تاریخ رقم کی جو آج بھی سر فروشان اسلام اور مجاہدین کے لئے مضعل راہ ہے۔ حضرت شاہ دلی اللہ مرحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلفاء کے بعد اللہ نے احیاء دین اور ملت اسلامی کے تحفظ و تشخص کے بقاکی ذمہ داری حضرت شخ المندؓ کے کند ھوں پر ڈال دی۔ حضرت شخ المندؓ اللہ علیہ اللہ علیہ عظم و تشخ المندؓ اللہ علیہ عظم میں جنگ ہوگئی ہوگئ

کے اواخر میں مجاہدین بلقان کی پور ی پور ی مدد فرمائی۔ مجاہدین بلقان اس وقت ہر طرف سے کفر والحاد کے نرغہ میں تھے۔ اس طرح یہ حضر ات انگریز اور اس کی حکومت کی مخالفت میں پیش پیش تھے۔ اس انگریز دشمنی میں کئی بار قید و بدد کی صعوبتی آئیں 'جھکڑیاں اور جیڈیاں ان کا مقدر ہنیں لیکن ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ ان حضر ات علماء کرام کی کو ششوں اور طویل جد و جہد کے بعد بالآخر ہندوستان سے انگریز کو اپنا ہوریا ہستر سنبھالنا پڑا۔ انگریز کے اقتدار کا مورج غروب ہوا تو ہندوستان اور پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔

جب قیام پاکتان کوربع صدی سے زیادہ عرصہ ہوگیا تواکابرین دیوبندگی فکرسے وابستہ لوگ جن کی زندگی کا مقصد اور بنیادی ہدف ہی اسلام کاعملی نفاذ اور اسلامی معاشرہ کا قیام تھا۔ انہوں نے جب اپنی امیدوں پر پانی پھیرتے دیکھا توا پے اکابر کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے اسلام کے نفاذ کے لئے سیای جدو جمد شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ جمعیت علماء اسلام جو جمعیت علماء ہند کا تسلسل تھی 'اس کی قیادت نے فیصلہ کیا کہ پاکتان کے اس نازک ترین موڑ پر ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے اور انتخابات میں شریک ہو کر قومی اسمبلی تک پہنچ کر اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے آئین سازی میں اپناکر دار اداکر ناچاہیئے۔

کر اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے آئین سازی میں اپناکر دار اداکر ناچاہیئے۔

کر اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے آئین سازی میں اپناکر دار اداکر ناچاہیئے۔

کر اسلامی نظام کے نفاذ کے لئے آئین سازی میں اپناکر دار اداکر ناچاہیئے۔

یہ ۱۹۷۰ء کا دور تھا 'اس وقت علماء دیوہ تد کے اکابر میں مولانا مفتی محمود ''
مولانا نلام غوث ہزار دی آور حضرت شیخ الحدیث جیسے لوگ زندہ ہتھے۔ اول الذکر
دونوں حضرات تو سیاست کے میدان میں اپنی قابلیت کا لوہا منوا چکے تھے لیکن
حضرت شیخ الحدیث اپنی افتاد طبع کی بدیاد پر سیاست سے کو سول دور رہتے تھے۔ وہ خالصتاً دین 'علمی 'تدریبی اور اصلاحی کا مول میں منہمک اور مشغول تھے۔ حضر ت

شخ الحدیث مزاجاً ہنگاموں 'سیای جلسوں اور جلوسوں سے الگ تھلگ رہنالپند فرماتے ہے اور اس دور میں حضرت شخ الحدیث پناور ہبنتال میں زیر علاج ہے۔ جمعیت کی اعلیٰ قیادت نے فیصلہ کیا کہ حضرت شخ الحدیث کو بھی ہر حالت میں الکشن میں حصہ لینے پر مجبور کیا جائے۔ چنانچہ کئ اکابر حضرت کے پاس ہبنتال بہنچ گئے۔ یہ حضرت شخ الحدیث کی زندگی کاوہ دور تھاجب آپ دار العلوم حقانیہ کے شخ الحدیث کے منصب جلیلہ پر فائز تھے۔ یہ شار لوگوں نے اور خود دار العلوم حقانیہ کے شخ الحدیث کے منصب جلیلہ پر فائز تھے۔ یہ شار لوگوں نے اور خود دار العلوم حقانیہ کے شخ الحدیث کے منصب جلیلہ پر فائز تھے۔ یہ شار لوگوں کے اور خود دار العلوم التحانیہ کی میں شور کی نے بھی متفقہ طور پر سفارش کی کہ حضرت شخ الحدیث کو انتخابات کے میدان میں اتر ناچا ہیئے مگر حضر سے شخ الحدیث کو آخر تک ترد در ہااور فرماتے رہے ۔

"کہ مجھے ان ہنگاموں سے بردی وحشت ہے۔ انسان توکیا کسی چیونی سے محاذ آرائی مجھے اچھی نہیں لگتی پھرانتخابات کے ہنگامہ میں ایک دوسر دل کی تحقیر و تذلیل 'سب و شتم' مبالغہ آمیز دعوے اور دعدے میں ایسے میدان میں کیسے کود سکتا ہوں۔"

مگر حضرت کاانکار اور جماعت کااصرار بالآ خرانهیں اس شرط پر آمادہ ہونا

پڑاکہ

" نہ کسی سے خود ووٹ کا مطالبہ کروں گا'نہ انتخابی ہظاموں میں شرکت'نہ مخالفین کے سب و شتم کاجواب دیا جائے گا۔ انتخابات میں ہر امید وار اپنی اہلیت اور استحقاق کے دعوے کر تا ہے۔ یہ شرعاً ناجائز اور ندموم ہے'میں اپنی نا اہلی کے باوجو دوعوے کسے کروں گا۔"

اس کار زار جنگ وجدال میں حضرت شیخ الحدیث کی شرکت پر آماد گی کسے ہوئی ؟ اس کے اصل محرکات پر حسب ذیل اقتباسات سے روشنی پر تی ہے جو آپ کے بین سے بعض انتخابی اجتماعات میں الیکٹن سے قبل تقاریر سے لئے گئے ہیں۔

آپ نے فرمایا:

" بچھے تین چار ماہ قلق اور اضطر اب رہائمیری طبعی کمزوری ہے حیا کی وجہ سے لیکن بالآخر شرح صدر ہوا کہ اگر اس راہ میں موت آئی تو مصر کی بڑھیا کی طرح خود کو خرید اران یوسف میں پیش کر سکوں گا کہ چلیں اس بڑھا ہے میں کچھ خرید اروں میں نام آجائے۔ شاید اسلام کے لئے گالی گلوچ اور تحقیر و تو ہین میرے لئے نجات کاباعث ہو۔ "

ایک اور موقع پر فرمایا:

" طویل غورہ خوض کے بعد مجھے خیال آیا کہ دا قعی اگر اسمبلی میں جاکر دین کے حق میں کم از کم آواز تو اٹھاسکوں۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو کسی کی تائید میں تو ہاتھ کھڑ اکر سکول اور اتنا کر سکنے کے باوجود بھی اس پر خطر میدان میں شرکت ہے محض اپنی عافیت اور سلامتی کے خیال ہے گریز کروں اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن باز پرس فرمائیں تو کیامنہ دکھاؤں گا۔ "

ایک اور تقریب میں فرمایا:

"صرف جزئی باتوں پر عمل کر نااسلام نہیں بلعہ پورے نظام حیات میں نافذ کر انااسلام ہے۔ قرآن و سنت کے نفاذ کے جدو جمد میں جتنی کچھ بھی کامیابی ہوگی تواس کا اجر جدو جمد کرنے والوں کو بھی ملے گا۔ " فرمایا : " فداکی قتم ہمارا مقصد کری ہے نہ کوئی اور چیز۔ حکومت یہ لوگ چلائیں مگر طرز حکومت میں علاء سے رہنمائی لینی چاہئے۔ علماء صرف راستہ مگر طرز حکومت میں علاء سے رہنمائی لینی چاہئے۔ علماء صرف راستہ مثلاتے ہیں۔ ملک صرف اور صرف اسلام کے لئے تقسیم ہوا اور یہ سیکولر ہتا ہے اور شوشلزم کے خلاف ایک فیصلہ کن آواز تھی۔ اب اگر مذہب کی بات بیج سے نکالی جائے تو تقسیم کاکوئی جواز نہیں رہ سکا۔ "

جب حفرت شخ الحديث كو اسلام اور مسلمانوں كى دينى ضرورت نے سیاست میں عملی حصہ لینے پر مجبور كردیا تو آپ سیاست كى سرگر ميوں میں ہمر پور شريك ہوئے ۔ قومى اسمبلی میں اسلام كا معركه 'شريعت ماذكى تشكيل 'شريعت كم فقاف مراحل ' قومى اتحاد ' متحدہ شريعت ماذكى تشكيل 'شريعت كے نفاذ كے لئے پارليمن كے سامنے احتجاجى مظاہروں كى قيادت 'اسمبلى میں حكم انوں سے دوبد و گفتگو ' صدر ضیاء الحق مرحوم اور وزیر اعظم جو نيجو كو بار بار شريعت كے نفاذكى ياد دہانى اور اقتداركے ايوانوں میں نفاذ شريعت كا معركہ حضر سے كى زندگى كے وہ لازوال كارنا مے ہیں جن سے آنے والامؤرخ صرف نظر نہيں كر سكتا۔ شريعت بل كى قومى اسمبلى اور سينٹ سے منظورى كے لئے رائے نہيں كر سكتا۔ شريعت بل كى قومى اسمبلى اور سينٹ سے منظورى كے لئے رائے میں عامہ كو ہموار كرنے كے لئے آپ باوجود پيرانہ سالی 'ضعف اور ہمہ جتی مصروفيات کے قریہ قریہ ' گاؤں گاؤں تشریف لے گئے اور بڑے برے وامى جلسوں سے خطاب كيا۔

مانسرہ میں علماء کنونشن ہے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

" ہمیں اسلام کے بارے میں کوئی تذبذب نہیں ہے، آج جو نعرے لگ رہے ہیں 'جو خطر ناک سیلاب آرہا ہے وہ اسلام کے خلاف ایک منصوبہ اور سازش ہے۔ آپ سب متحد ہو کر حکومت پر واضح کر دیں کہ ہم صرف اور صرف اسلام چاہتے ہیں۔ آپ حضر ات خود علماء ہیں 'آپ نے میرے ہاتھ پر بیعت کر کے مجھ پر برا الا جھ ڈال دیا ہے مگر اب آپ کو بھی ایک وعدہ کریں اس کے بعد آپ کی زندگی اسلام کے نفاذ اور اجراء کے لئے وقف ہوگی اور جب تک مکمل نظام اسلام نافذ نہیں ہو جا تا آپ آرام سے نہ بیٹھیں گے۔ "

(الحق خصوصی نمبر' ص۵۳۱)

پندره هزار علماء كااعثاد:

ا نہی ایام میں مانسرہ ' ہوں ' مردان اور پھر بیثاور کے علماء کنونشن میں شریک ہونے دالے ہزاروں علماء کرام نے متفقہ طور پر آپ کو قائد شریعت کے خطاب سے نوازا۔ حضرت مینخ الحدیث کی یہ عام مقبولیت 'مجاہدانہ سر گر میاں اور عوام وخواص میں بے پناہ محبوبیت 'یہ خد متِ حدیث کا عجاز تھا۔ خالق ارض و سانے میک وقت کئی خومیاں حضرت مین الحدیث میں جمع کر دی تھیں ۔ بے مثال خطیب اور عالم دین حضرت سید عطاءاللّٰہ شاہ مخاریؓ کوجب علامہ انور شاہ کشمیریؓ نے امیر شریعت کے معزز لقب سے آراستہ فرمایا تواس دفت یا کچے سو علماء نے شاہ جی ؓ کے ہاتھ پر ہیعت کی۔ بیہ سلسلہ آگے بڑھا تو حضرت شیخ الحدیث کو علماء 'صلحاء' عرفاء اور اتقیاء نے قائد شریعت کالقب دیا توبیعت کرنے والوں کی تعدادیا کچے سو نہیں بلحه پانچ ہزار تھی۔ جن اجتاعات میں اس خطاب کی توثیق کی گئی ان علاء کی تعداد بھی ساتھ جمع کردی جائے تو پندرہ ہزار علاء بنتے ہیں ۔ ان دنوں حضرت شخ الحديثٌ يوڑھے اور كمزور بھى تھے ليكن اس اعتاد كا بھر م ركھنے اور علماء كرام كى امیدوں پر بورا اترنے اور سب سے بردی بات دین متین کی خدمت کے لئے حضرت میننج الحدیث نے دن رات ایک کر دیا۔ جمال پہنچ سکتے تھے وہاں پہنچے اور شریعت کے نفاذ کے لئے لوگوں میں بیداری پیدائی۔

نفاذِ شریعت حقیقی مسرت:

۱۲۵ فروری ۱۹۸۵ ورات کودس بچالیکش میں کامیابی پرلوگوں کا اجتماع ہوا تواس موقع پراپنے خطاب میں ارشاد فرمایا :-

" میرے محترم بزرگو! ابھی ابھی بولنگ سیشنوں پر گنتی بھی مکمل نہ ہوئی ہوگی 'باہر سے کثرت سے مہمان آئے ہیں۔ اکوڑہ کے گردونواح ادر

تخصیل نوشہرہ کے دور دراز دیماتوں ہے آپ تشریف لائے ہیں۔ خدا تعالیاس کودین کی بالادسی کاذر بعہ بنادے اور بیہ خوشحالی اور مسرت جس کا آپ اظہار کررہے ہیں دین کے لئے ہے اور اسلام کے لئے ہے۔ حقیقی مسرت اس وقت ہوگا ور مسلام کا قانون نافذہ ہوگا اور اسلام کا جھنڈا بلندہوگا۔ یہ ظاہر ہے کہ اس قدر محبت جو آپ مجھ عاجز 'اسلام کا جھنڈا بلندہوگا۔ یہ ظاہر ہے کہ اس قدر محبت جو آپ مجھ عاجز 'گنگار اور مسکین کے ساتھ کررہے ہیں یہ برکت کس کی ہے ؟ میری اپنی توکوئی حیثیت نہیں ہے 'میں خود کو خوب جانتا ہوں' من آنم کہ میں دائم۔

یہ صرف آپ دین اور علم کی عزت کرتے ہیں ' یہ آپ کی علم نوازی اور دین دوستی ہے جو الحمد لللہ آپ کے اندربدر جہ اتم موجود ہے۔اب میں عرض كرتا ہول كه آپ نے ميرے سريرايك تاج ركھ دياہے اعتاد كا-مقصید ہے کہ ایوان حکومت میں جہال ملک کے منتخب لوگ موجود ہوتے ہیں ،حق کی آواز بلند کی جائے ،حق کا اظہار کیا جائے اور حق ان تک پہنچایا جائے۔ قرآن ' حدیث اور فقہ کی روشنی میں ملکی مسائل حل کئے جائیں 'ہم بے بس اور ناتوان ہیں گر اتنا تو کر سکتے ہیں جو ایک ناتواں چڑیا نے کیا کہ ایک لق و دق صحر امیں ایک در خت پر اس نے گھونسلا ہنایا اور اس میں انڈے دیئے۔ایک ہاتھی آیااور در خت سے جسم رگڑنے لگاجس سے در خت لرزا ٹھا۔ اب چڑیا پریشان ہے کہ گھونسلا گر جائے گااور سب بچھ اجڑ جائے گا'ب بس تھیں'آخر سوچاکہ اس کے کانوں میں کیوں نہ تھس جاؤں اور اسے پریشان کروں۔ چڑیا ہاتھی کے کانوں میں گھس گئی اور اپنے پروں کو پھڑ پھڑ اتی رہی 'ہا تھی بالآخریریشان ہو کر در خت سے جدا ہو کر دوڑیٹا کہ یہ ایٹم ہم کمال ہے آ گیا۔اس طرح در خت گرنے ہے چ گیااور چڑیا کا

گونسلا بھی محفوظ رہا۔ یہی صورت ہمارے دین اور اسلام کے در خت کی ہے کہ زمانہ ہاتھی کی طرح اسے جڑ ہے اکھاڑ ناچا ہتا ہے 'دنیا نہیں چا ہتی کہ یہ سالم رہے تو ایک چڑیا کی طرح ایوان میں جاکر چیخااور چلانا تو کر سکتے ہیں جس سے انشاء اللہ اسلام کا در خت گرنے سے جی سکتا ہے۔ میں ہے عرض کر رہا تھا کہ میری ہے کامیا لی اس وقت باعث مسرت ہوگی کہ ہم ایوان میں حق کی آواز بلند کرنے میں کامیاب ہو جائے اور اس کے اجراء و نفاذ کی کوشش کریں 'مجھے حقیقی خوشی تب ہوگی اور میں ہے کہہ سکوں گاکہ آپ کوشش کریں 'مجھے حقیقی خوشی تب ہوگی اور میں ہے کہہ سکوں گاکہ آپ کے اعتاد کی کوال رکھ سکا۔ (صحیح بااہل حق میں کامیاب

مدرسہ معزاج العلوم (ہول) میں بڑے بڑے علماء 'مشاکُ اور جمعیت علماء اسلام کے مخلص کار کنول کے بڑے جلسہ عام میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا۔اس جلسہ میں صرف علماء کرام کی تعداد پانچ ہزار تھی۔ عوام کاایک جم غفیر اللہ آیا تھا۔ ہر طرف سر ہی سر دکھائی دے رہے تھے۔ار شاد فرمایا:

" ہم سیجھے سے کہ اسمبلیاں قائم ہوں گی توسب سے پہلاکام اسلام کا نفاذ ہوگا۔ مگر بد قسمتی سے علماء کم تعداد میں پنچ اور باقی تووہی ہیں جو اسلام کے ابجد سے بھی واقف نہیں ہیں۔ آج کہا جارہا ہے کہ ہم نے مارشل لاء ہٹادیا 'ہنگامی حالات ختم کر دیئے 'جلسہ جلوس کی اجازت دے دی 'جمہوریت کا تحفہ دیدیا۔ مگر ہمیں اس سے کیا غرض '؟ جس کام کے لئے تم نے ریفر نڈم کیا تھا 'اسمبلیاں ہنا کیں وہ تو اسلام کے نفاذ کے لئے تھیں۔ تو ہم پوچھے ہیں 'یہ کروڑ ہا مسلمان پوچھے ہیں 'یہ کروڑ ہا مسلمان پوچھے ہیں کہ تم نے اسلام کے نفاذ کے لئے کیا کیا۔ "

اسلام کے لئے حصرت بیٹنے الحدیث نے بڑی جد وجہد اور بے مثال قربانیاں دیں۔ایک بار فرمایا: میری مخالفت میں کہا جاتا ہے کہ یہ بیمار ہے گریہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اسلام کی خدمت لولوں گنگروں سے بھی لیتا ہے 'نابیناؤں سے قرآن حفظ کرایا'دین کی حفاظت نا توانوں سے کرائی۔اباگرایک ایا چھاور بیمار نا توال شخص کو خدا نے خدمت کا موقع دیا بھی تواس لئے نہیں کہ وہ اس خدمت کے اہل تھے بلعہ حقیقت بین نگاہیں دیکھتی ہیں 'یہ ظاہری اسباب کی نہیں کسی غیبی طاقت کی کر شمہ سازی ہے۔"

(الحق خصوصی نمبر ' ص ۵۴۴)

نفاذ شریعت کے لئے حضرت شیخ الحدیث کی قربانیوں کا احاطہ کرنا مقصود خمیں مسیل میں اسلام کا معرکہ "یا سے سیر حاصل وا تفیت اور مطالعہ کے لئے " قومی اسمبلی میں اسلام کا معرکہ "یا حضرت شیخ الحدیث کی زندگی کے بعد دار العلوم حقانیہ کے ترجمان ماہنامہ الحق کا شیخ الحدیث مولانا عبد الحق "نمبر دیکھناچا ہیئے۔ خود احقر نے بھی حضرت شیخ الحدیث کی قومی و ملی ملکی اور سیاسی خدمات پر علیحدہ کتابی صورت میں کافی مواد جمع کرر کھا ہے۔ انشاء اللہ اسے بھی تدوین و ترشیب کے بعد زیور طباعت سے آراستہ کردیا حائے گا۔

### راب ا

### دینی حمیت ٔ جذبہ جہا د مشوق شہا د ت حق گوئی اور بے باکی

جہاد افغانستان حضرت شیخ الحدیث کی سیرت وسوائح کے تمام ابواب میں سب سے زیادہ روش اور وسیع باب ہے 'حضرت شیخ الحدیث کو عملاً جہاد میں شرکت کے لئے کس قدر بے تا بی تھی ؟ ایک بارار شادفر مایا کہ میری بوڑھی اور ٹوٹی ہوئی ہڑیاں اور میر ے وجود کا بیضعیف لاشہ اگر جہاد افغانستان میں کام آ سکے تو ہرگز در لیخ نہ کرنا اور میر بے وجود کی بوڑھی اور بوسیدہ ہڑیوں پرمشمل لاشے کو مجاہدین کی صفوں وجود کی بوڑھی اور بوسیدہ ہڑیوں پرمشمل لاشے کو مجاہدین کی صفوں تک بہنجادینا۔

جہادا فغانستان سے کمال محبت'اور تعلق خاطریہاں تک بڑھ گیا تھا کہ انہوں نے دارالعلوم حقانیہ کو جہادا فغانستان کی چھاؤنی بنادیا' فضلاء کی تربیت کی بخاری شریق کے مغازی خود پڑھائے' بدر وحنین اور احد و تبوک کے نقشے خود سمجھائے۔

صدق خلیل بھی ہے عشق 'صبر حسین مجھی ہے عشق معر کہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق جہاد میں عملی شرکت کے لئے اپنے تلامذہ کی جماعتیں در جماعتیں جمیجیں ' ملکی قو می اورسیای سطح پرمجامدین کی بھر پورهایت کی جہادافغانستان میں حضرت شخ الحدیث کا ذاتی اورادارلعلوم حقانیه کا کردارایک عظیم صدقه جاریہ ہے اور تاریخ کا ایک روشن باب جسے تاقیا مت فراموش نہیں کیا جاسکتا۔ محاذ جنگ سے مولا نا جلال الدین کا خط:

۲ دسمبر ۱۹۸۷ء کو جہاد افغانستان کے معروف کما نڈرمولا نا جلال الدین حقانی کی طرف سے حضرت شیخ الحدیث اساتذہ اور طلباء کے نام درج ذیل مضمون کا مکتوب حاصل ہوا۔

آپ حفرات کو معلوم ہو کہ افغان طحد حکومت نے اپنے جروظلم و بربریت کی بنا پر کثیر تعداد میں فوج سیجنے کا ارادہ کیا ہےتا کہ اپنے گردیز سے خوست تک کے تمام رائے خالی کردیا اور مجاہدین کے مراکز کو درمیان سے نکال دے صورت حال بیہ ہے کہ یہاں مجاہدین کی تعداد کم ہے 'روی فوج بہت زیادہ اور یلغار کے ساتھ آئی ہوئی ہے لہذا آپ حفرات سے درخواست ہے کہ خصوصیت کے ساتھ شب وروز کی دعاؤں اور مستجاب اوقات میں پرخلوص تو جہات سے بھر پور نفر ت فرمائیں اور اگر ہماری امداد کے لئے جہاد میں شرکت کی مکنہ صورتیں اختیار کی جاسکیں تو نور علی نور ہوگا اور آپ حفرات کی حدکرم ہوگا۔

حضرت شیخ الحدیث کو جب مکتوب گرامی سنایا گیا تو بڑے بے چین ہوئے ' ہر لمحہ مجاہدین کی کا میا بی اور فتح مندی کی دعا ئیں ورد زبان تھیں دارالعلوم کے اساتذہ اور بعض سرکر دہ طلباء اور محاذ جنگ سے رابطہ رکھنے

والے رفقاء سے مشاورت جاری تھی حفرت شخ الحدیث کے اشارات کو بھی طلباء بھورہ ہے جا عت حاضر خدمت طلباء بھورہ ہے الآخر بعد العصرہ ۵ طلباء کی ایک جماعت حاضر خدمت ہوئی اور آپ کی اجازت سے باقاعدہ طور عملا جنگ میں شریک ہونے کا مشورہ جاہا ۔ حضرت شخ الحدیث طلباء کی ذہانت اور مزاج شنای پر بڑے خوش ہوئے بڑی خوشی سے انہیں اجازت مرحمت فرمائی مخصوصی دعاؤں سے نواز ااور مجھے خصوصیت سے تاکید فرمائی کہ محاذ جنگ پر جانے والے طلباء کے بیش آمدہ مسائل میں خصوصی دلجی لی جائے اور ان کی مشکلات حق طلباء کے بیش آمدہ مسائل میں خصوصی دلجی لی جائے اور ان کی مشکلات حق الوسع رفع کی جائیں ۔

### حضرت شيخ الحديث ٌ كاجواب:

پھراحقر سے مولانا جلال الدین حقانی کے نام خطاکھواتے ہوئے ارشاد فرمایا اس وقت آپ حفرات پر جو کرب والم اور مشکل حالات آئے ہیں جی جاہتا ہے کہ کسی بھی طریقہ سے میں آپ کے بال بہنچ کر آپ کے شانہ بٹانہ روی دغمن سے مقابلہ میں شریک ہوں اب بھی میرا ڈھانچہ اور لاشہ اگر کسی بھی کام آسکے میدان کارزار میں تو مجھے اس سعادت سے ہرگز محروم نہ کیجے گا ہر وقت آپ کی کامیا بی اور عافیت کے لئے دل سے دعا گور ہتا ہوں درس حدیث اور ہر نماز کے بعد آپ حفرات کی فتح مندی کی دعا ئیں کرتا ہوں آپ کے خادم اور آپ کے اشارہ ابر و پر قربان ہونے کے سے سب آپ کے خادم اور آپ کے اشارہ ابر و پر قربان ہونے کے لئے تیار ہیں اور پچھ نفذی بھی جماعت کے ایمر کے حوالے کر دی

ہے اسے اپنے مجاہدین کے مصارف میں استعال فرمایے خدا کر سے کہ جلدا بنی عافیت اور فتح مندی کی بشارت سے اس گناہ گار کو مطلع کرسکیں خدا تعالی دنیاوآ خرت کی سرخروئیوں سے نواز ہے آمین ۔

اس کے بعد مجاہدین طلباء کی جماعت کو رخصت کرتے ہوئے بڑی گریہ والحاح کے ساتھ دعا فرمائی حضرت شیخ الحدیث کا جذبہ تھا کہ مجھے کھڑا کردیا جائے تا کہ مجاہدین طلباء کو اعز از کے ساتھ رخصت کرسکوں مگر طلباء نے با اصرار آپ کو اٹھنے کی زحمت نہیں زی اور بیٹھے بیٹھے آپ سے معافے اور مصافے کرتے رہے اور دعا کیں لیتے رہے دوسرے روزضج ۸ بجاس اور مصافے کرتے رہے اور دعا کیں جوئی۔ (بحوالہ محسبتے با اہل حق ص ۲۳۷) تا فلہ کی سوئے منزل روائی ہوئی۔ (بحوالہ محسبتے با اہل حق ص ۳۳۷) مجاہدین کے چہروں کو دیکھنا بھی عبا دیت ہے:

۱۰ جنوری ۱۹۸۸ء حسب معمول مجلس شیخ الحدیث میں بعد العصر عاضری کا موقع ملا' دور دراز سے علاء آئے ہوئے تھے افغان مجاہدین کی ایک جماعت بھی حاضر خدمت تھی' کالج کے چند نو جوان طلباء افغان مسائل پر حضرت اقدسؓ سے استفسار کرر ہے تھے اسی دوران آپ نے ارشاد فر مایا کل افغان مجاہدین کی ایک جماعت میں تو ان جماعت میں تو ان جماعت آئی تھی غازیوں اور مجاہدوں کی ایک جماعت میں تو ان کے چہروں کو دیکھنا بھی عبادت سمجھتا ہوں' مختف محاذوں پر ان کا دورشن سے مقابلہ ہوا تھا بعض رفقاء کے ہاتھ کٹ چکے تھے' ایک دو نو جوانوں کے بیاؤں کا طرح دیے گئے تھے' بعض ابھی ہمپتال سے نو جوانوں کے بیاؤں کا طرح دیے گئے تھے' بعض ابھی ہمپتال سے

فارغ ہوئے تھے ان سب مصائب اور ہجرت و مسافرت اس پر مستزاد گران کے چہر نورانی تھے'انوارات اور بٹاشت چھائی ہوئی تھی' ہیبت اور رعب اور دبد بہ معلوم ہوتا تھا میں تو جیران رہ گیا بہر حال اس میں ریب اور شک کی کوئی گنجائش نہیں یہ اس وقت کا عظیم جہاد ہے اس کے جہاد ہونے میں امت کا اجماع ہے یہ مجاد ہون کی قربانیاں زیادہ ہوں گی وہ مجامدین کی قربانیاں نیادہ ہوں گی وہ موب بجات ہیں۔

(بحوالے محسبت با اہل حق ص)

جب جہاد افغانستان شروع ہوا تو حضرت شیخ الحدیث کے ہاں مجاہدین افغانستان کا تانیا بندھارہتا' ان میں ہے اکثریت حضرت کے تلامذہ کی تھی' سب متشرع' وضع قطع کے حوالے سے مکمل مجاہد' پر ہیبت دستار کندھے پر جدید اسلحہ' چہرے نورایمان سے منور اور دل جذبہ جہا دیے سرشار 'صبغة الله کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ایسے محسوس ہوتا جے سید احمد شہید کے قافلے کے بچھڑے ہوئے مجاہد ہیں 'حضرت شیخ الحدیث ان درویثان خوامت کایر جوش استقبال کرتے 'پرتیاک اور بے تا بانہ اشتیاق سے معانقہ کرتے اور فرماتے آپ علماء ہیں' مجاہد ہیں' ہم آپ کے ادنیٰ خادم اورغلام ہیں۔زعماء جہا داور مجاہدین کے قافلے درقافلے جے حضرت شخ الحديث كي خدمت ميں حاضر ہوتے اور با ہمي مذاكرہ ہوتا تو احقر اسے قلم بند کرلیا کرتا تھاصحیبتے بااہل حق اور الحق کے خصوصی نمبر میں وہ مذاکرے' تفصیل سے درج کردیے گئے ہیں ذیل میں بطورنمونہ ایک ا قتباس ملا حظه فر ما ہے ۔

عجابدین سے ایک مداکرہ:

۱۲ جنوری ۱۹۸۳ء کومجاہدین افغانستان کی مرکزی قیادت کا ایک بڑا وفد جس میں علماء مشائخ مختلف جنگی محاذوں کے قائدین اور کئی حقانی فضلاء شامل ہیں سب ادب سے دوزانو بیٹھے ہمہ تن گوش ہو کر حضرت کے ارشادات من رہے ہیں۔

حضرت شیخ المحدیث : آپ حضرات کوخداوندقدوی نے دوی دشنی کے مقابلے میں کھڑا کردیا ہے آپ کا یہ عظیم جہاد نہ صرف افغانستان اور پاکستان کیلئے بلکہ پورے عالم اسلام کے لئے حفاظت کا ایک زبر دست قلعہ ہے اگر آپ حضرات اسلامی جہاد کی صورت میں عزم واستقلال کے ساتھ دشمن کا مقابلہ نہ کرتے تو آج یقیناً آپ کا دارالعلوم حقانیہ بھی طالبان علوم نبوت کی درسگاہ ہونے کے بجائے گھوڑوں کا اصطبل بن چکا ہوتا جیسا کہ سمر قداور بخاراایک زمانہ میں علوم اسلامیہ کا مرکز تھ گر آج روی استبداد کی وجہ سے دہاں کے دنی مداری اور مساجد حیوانات کے اصطبل بن چکے ہیں۔

معجماهدین: حضرات! افغانستان کے علماء کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حالیہ جہاد صرف افغانستان کے لئے نہیں بلکہ عالم اسلام کے تحفظ کا جہاد ہے ہمارے جہاد کا اصل سرچشمہ علماء دیو بند اور دارالعلوم حقانیہ ہے 'ہمارے ہاں اکثر علماء دارالعلوم حقانیہ کے فاضل ہیں ہم آپ کی مجلس میں بیٹھنے کو جنت یفین کرتے ہیں اور اس کے لئے بے تا ب رہتے ہیں۔

حضرت شيخ الحديث : من إنى نجات اورائي فلاح وكامياني

کے لئے افغان مجاہدین کی غلامی پر فخرمحسوس کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہارا ایمان تب محفوظ ہے جب اللہ کریم آپ مجاہدین حضرات کے خدام میں ہمارا شارکرے اے کاش! بڑھایا یا کمزوری ضعف اور تابینائی اور یہاں کی ذمہ داریاں مانع نہ ہوتیں' کاش مجاہدین کے ساتھ میدان جنگ میں شانہ بٹانہ لڑتا بس اب تو یہی تمنارہ گئی ہے۔ گلے یہ خنجر قاتل سرتشلیم سجدے میں بیار ماں دیکھنا ہے کب دل بہل سے نکلے گا (الحق خصوصي نمبر ۲۳۷)

#### مجامدین کی امداد:

جب جہا دا فغانستان کے معرکہ کے وقت افغان مہا جرین کے بھریور ر لیے یا کتان آنا شروع ہوئے تو حضرت شیخ الحدیث نے یا کتانی مسلما نوں اورمخیر حضرات کومہا جرین ومجاہدین کی مالی مد د کرنے کی ترغیب دی شہید صدر ضاء الحق کی ا خلاقی وسیاسی حمایت کر کے اس کو بھی افغان مجاہدین کی مدد کے لئے آ مارہ کیا جب اکوڑہ خٹک کے گر دونو اح میں افغان مہاجرین کے قافلے بے سروسامانی کی حالت میں پہنچے تو حضرت شخ الحدیثٌ نے مہاجرین کے لئے دارالعلوم کے دروازے کھول دیے ' درسگاہیں دارالحدیث' دارالا قامه ہاسٹل اور جامع مسجد سب کچھان کے لئے وقف كرديا مهاجرين كے ساتھ مالى امداد اور ان كے قيام اور ضروريات كى فراہمی کی ہرممکن کوشش کی 'حضرت شیخ الحدیث ؓ نے کئی بار اینے دست مبارک سے خاصی رقم بھی مجاہدین میں تقسیم فر مائی ۔

سوان کی شیخ الحدیث ۲۷۴ د یی حمیت 'جذبه جماد ' شوق شمادت

مولا نا يونس خالص كوحضرت شيخ الحديثٌ كي هدايات:

حضرت شخ الحدیث کے کئی روحانی فرزند اور حقانیہ کے فضلاء
افغانستان کے میدان جہاد میں مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوئے اور کئی بڑی
بڑی چھاؤنیوں کے فاتح قرار پائے 'انہی فضلاء اور جلیل القدر تلاندہ بلکہ
افغان زعماء میں سے آپ کے ایک روحانی فرزند 'عظیم مجاہد' جیدعالم دین
حزب اسلامی افغانستان کے صدر مولانا یونس خالص نے صدر امریکہ کو
اسلام کی دعوت دی احقر نے ایک ملاقات میں حضرت شخ الحدیث سے اس
واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے عرض کیا حضرت!

یہ سب دارالعلوم حقانیہ کے برکات ہیں تو حضرت شیخ الحدیث نے فر مایا ہماری کیا حیثیت ہے اور ہمار ہے کیا برکات ہو نگے اللہ نے پر دہ ڈالا ہوا ہے یہ مولا نا محمہ یونس خالص کا اپنا اخلاص وللہیت اور دیا نت وجذبہ جہاو ہے جس نے ان کواس مقام تک پہنچایا انہوں نے پوری دنیا کو ورطہ جہاد ہے جس نے ان کواس مقام تک پہنچایا انہوں نے بچری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے مولا نا محمہ یونس خالص نے جھے بتایا تھا کہ مجھے صدر ریکن نے ملاقات کی دعوت دول ریکن نے ملاقات کی دعوت دول گا 'ان کی اس ملاقات اور خداکرات اور جرات مندانہ موقف اور استقامت علی الجہاد کی وجہ سے اللہ نے انہیں کا میا بی بخشی 'اس سے مجاہدین استقامت علی الجہاد کی وجہ سے اللہ نے انہیں کا میا بی بخشی 'اس سے مجاہدین استقامت علی الجہاد کی وجہ سے اللہ نے انہیں کا میا بی بخشی 'اس سے مجاہدین کے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔

(الحق خصوصی نمبر ۲۳۳)

وزیرِ اعظم پاکستان کا اعتراف: سابق وزیرِ اعظم پاکستان جناب میاں محمدنوازشریف نے اپنے دور حکومت میں ۵مئی۱۹۹۲ء کواپنے نی وی اور یڈیو پر قوم سے نشری خطاب میں حضرت شیخ الحدیث کے جہاد افغانستان میں تاریخی کر داریر اعتراف عظمت کمال اور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا میں افغانستان اور یا کتان کے متاز علاء اور رہنماؤں خصوصاً اکوڑہ خٹک کے مولایا عبد الحق مرحوم کے کر دار (جہاد افغانستان ) کوخراج تحسین پیش کرتا ہوں ۔ان کی تقلید میں ان کے صاحبزاد ہے مولا ناسمیع الحق کی خد مات بھی لاکق تحسین ہیں۔ایک اور موقع یر آئی ایس آئی کے سربراہ (سمیت یاک فوج کے سر برا ہوں اور صحافیوں کا ایک وفد کا بل پہنچا تو فوج کے جرنیلوں کواعتراف كرنايرُ اكدا فغانستان كے ٠ ٤ فيصد علاقے يرفو جي قيادت كرنے والے سيہ سالار درحقیقت حضرت شیخ الحدیثٌ کے روحانی فرزنداور حقانیہ کے فضلاء ہیں اور حقانیہ ایک عظیم فوجی جھاؤنی ہے اور اس سلسلہ میں اس کے بانی ومہتم حضرت شخ الحدیثٌ کا کر دار مثالی ہے۔

صلاح الدين شهيد كي گوا بي:

ہفت روزہ تکبیر کے مدیر صلاح الدین شہید ۲۲ ستمبر ۱۹۸۸ء کی اشاعت میں رقم طراز ہیں جذبہ جہاد سے سرشار شیخ الحدیث مولانا عبدالحق کے تلافہ ہ اور حقانیہ کے نضلاء نے افغانستان میں اسلامی فکر کی اشاعت ور وی کی جو تحریک بریا کی اس نے ابتداء میں داؤد حکومت کو چیلنج کیا بعد (ازاں) سوویت یو نمین کی افواج قاہرہ کو للکارا' گذشتہ ایک عشرے میں افغانستان میں جو جہاد ہورہا ہے اس میں بہت سے پینکڑوں جام شہادت نوش کرنے والے دادشجاعت دینے والے مجاہدوں اور کما غروں کا تعلق نوش کرنے والے دادشجاعت دینے والے مجاہدوں اور کما غروں کا تعلق

دارالعلوم حقانیہ سے ہے' مولانا عبدالحق" اور ان کا جامعہ حقانیہ جہاد کے جذبہ خالص کی کان ہے اگر یہ کہا جائے کہ بہت ہی مختصر مدت میں جہاد افغانستان کے دواہم سر پرست یعنی مرحوم صدر ضیاء الحق شہید اور مولانا عبدالحق شہید ہوگئے تو غلط نہ ہوگا۔

عبدالحق شہید ہو گئے تو غلط نہ ہوگا۔

وی سے اس یا ج

ا تحاد کے لئے مساعی:

جہاد حضرت شیخ الحدیث کی روح کی غذا اور دل کی دھڑکن بن گیا ہوئیں ، درس و تدریس ، دعوت و تبلیغ اور تقریر و تحریر میں جہاد کی با تیں ہوئیں مجاہدین کی کامیا بی کے لئے دعا کیں ہوئیں ' حقانیہ کے فضلاء اور مجاہدین جب میدان جہاد سے واپس لو شیخ تو وہ منظر دیدنی ہوتا ' ایک دفعہ افغان مجاہدین کا ایک وفد حاضر خدمت ہوا ' مولا نا موسیٰ جان ' مولا نا معراح الدین اور مولا نا فضل محمد صاحب وفد کی قیادت کرر ہے تھے بعض اہم امور پر مشور ، بھی لیا حضرت شیخ الحدیث نے انہیں با ہمی اتفاق واتحاد کی طرف خصوصی توجہ دلائی اور فرمایا

کہ جنگ احد میں صرف معمولی اختلاف کی وجہ سے فتح شکست کی صورت میں تبدیل ہوگئی خدارا! مجاہدین کے تمام ذمہ داران قائدین تک میرا پیغام پہنچا دیں کہ آپس کے اختلافات کو بھلادیں اور دشمن کے مقابلے میں بنیان مرصوص بن جائیں جب جہادا فغانستان کے حالات اور نتائج فیصلہ کن اور بے حد نا زک مرحلہ میں داخل ہوئے تو آپ نے تمام کام وآ رام چھوڑ دیا اور شب وروز اس کام میں لگ گئے محاذ جنگ کے تمام مجاہدین کمانڈراور این تلاندہ اور حلقہ اثر علاء اور افغان مجاہدین کے مرکزی زعماء سے رابطہ این تا ہدہ اور حلقہ اثر علاء اور افغان مجاہدین کے مرکزی زعماء سے رابطہ

اور صلاح مشورہ کر کے افغان قیادت کو ایک فارمولا پر متحد کرنے کی مسائل تیز ترکردیں۔ اس سلسلہ بیس پاکتان اور افغانستان کے اکابر علماء مخلص مجاہدین اور مشائخ کامشتر کہ اجلاس دار العلوم حقانیہ بیس بلایا جس بیس ایک بزار سے زاکد علماء کرام شریک ہوئے اور ای اجلاس بیس افغان قیادت سے فوری جنگ بندی کی اپیل کی گئی اور مسلمانوں کے با ہمی قال کو حرام قرار دیا گیا اور جید علماء کرام کی ایک کمیٹی تشکیل دیکر افغانستان میں جنگ بندی کی راہ ہموار کی گئی۔

زعماء جہاد کے نام ایک فکرانگیز خط:

حضرت شیخ الحدیث نے افغان مجاہدین کی قیادت کے نام ایک خط لکھا اور یا ہمی اعتما داوراتحاد کی موثر گئت دی۔

محتر ما! آپ خود علماء اور اہل علم ہیں ہے اتفاقی 'تشت اور ہا ہمی اختلاف کے بارے میں قرآن کریم کی تصریحات' احادیث نبوی علی صاحبھا الف والف صلواۃ اور مسلمانوں کی پوری تاریخ عروج وزوال آپ سے پوشیدہ نہیں میں آپ کو خالق کا کتات کا واسطہ دیکر سے بتا تا جا ہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا اختلاف صرف دو افراد دو گروہوں یا دو جماعتوں کا اختلاف نہیں اس سے عالم اسلام کو رگروہوں یا دو جماعتوں کا اختلاف نہیں اس سے عالم اسلام کو کئر نے ہور ہا ہے صرف میں اور میر ادار العلوم نہیں پاکتان کے تمام علماء کرام' عوام اور تمام عالم اسلام اس سے سخت پر بیٹان ہے آپ کی تا جا کی فصرت اللی کے انقطاع کا ذریعہ بن رہی ہے آپ کی تا جا کی فصرت اللی کے انقطاع کا ذریعہ بن رہی ہے مسلمانوں کی تا ہی اور بر بادی کا باعث با ہمی افتر اق بن رہا ہے مسلمانوں کی تا ہی اور بر بادی کا باعث با ہمی افتر اق بن رہا ہے

پاکتان کے تمام علماء کرام کی جانب سے میں آپ سے دست بستہ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے لئے ان اختلا فات کو بلاتا خیرختم کرد یجئے۔

تحريك طالبان كايشتبان:

لیکن برقسمتی سے افغان لیڈرشپ کے اختلا فات دن بدن بڑھتے گئے خانہ خدا میں کیے گئے وعدوں کا بھی جب ان تظیموں نے خیال نہرکھا اور حصول اقتدار واختیار کے باہمی جھڑوں سے سرزمین جہاد (افغانستان) کولا قانونیت ظلم وستم ، قتل وعارت گری ، غنڈہ نیکس اور دن دھاڑے ڈاکے رشوت ستانی اور دیگر معاشرتی برائیوں کا مرکز بنا دیا تو جہاد کے اس پودے کوجس کی آبیاری حضرت شخ الحدیث اور ان کے تلا مذہ نے ایپ خون جگر سے کی تھی یوں بے برگ و ثمر ہوتے د کھے کر حضرت شخ الحدیث الحدیث کے دیکھ کر حضرت شخ الحدیث کے دیکھ کر حضرت شخ الحدیث الحدیث الحدیث کے چند جا نار طالبان نے از سرنوعلم جہاد بلند کیا۔

خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب
ہم نے گلشن کے تحفظ کی قشم کھائی ہے

سے کیا خبرتھی کہ لوگوں کے ٹکڑوں پر پلنے والے یہ فقیرا ور در ویثان
خدا مست اپنے لباس میں توٹا دار نظر آتے ہیں لیکن مستقبل کے عظیم مجاہد
انقلا بی رہنما اور امر المومنین ہیں' انہی چند طالبان علوم نبوت کی جرات کی
مختر جماعت نے طالبان فورس کا روپ دھارلیا۔

ہم اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنمآ گیا طالبان تحریک کی برخلوص جدو جہد کے نتائج آج بورے عالم کفر کے لئے کھلاچیلنج بن چکے ہیں طالبان کی اسلام کے ساتھ سچی لگن اور حصول رضائے الٰہی کی حقیقی چاہت نے آج افغانستان کی سرز مین پر نفاذ شریعت کے عملی نفاذ کا وہ خواب شرمندہ تعبیر کردیا جس کے لئے پندرہ لا کھ مجاہدین نے جام شہادت نوش کیا' تحریک طالبان سے وابستہ علماء' مشائخ' مجاہدین کما نڈرز' وزاراء گورنر اور تمام سرکاری عہدے داروں کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطه طور پر حضرت شیخ الحدیث سے ہے' طورخم سے کا بل تک اور قند ہار تک عدالتوں میں وزارتوں میں' میدان جنگ کے صف اول میں حضرت شیخ الحديثٌ كے تلا مُده مصروف خدمت ہيں اور آج جوافغانستان ميں اسلام ا یک مکمل نظام حیات کے طور برعملاً نا فذہباس کے پس منظر میں حضرت شیخ الحديثٌ كى تعليم وتربيت 'اورقربانياں ہيں جن كابيثمرہ ہے۔ ۔ شامل جمال گل میں ہمارالہوبھی ہے۔

تحريك طالبان!

تحریک طالبان افغانستان ایک مستقل موضوع ہے کون کسی محاذیر کیا کیا خد مات انجام دے رہا ہے ان کا تعلق رشتہ تلمذ و تعلیم کس سے ہا در ان کے لئے مادر علمی اور تربیتی چھاؤنی کا کر دار کس در سگاہ نے ادا کیا ہے یہ ایک مستقل موضوع ہے طور خم سے کا بل خوست مزار اور قند ھارتک جب افغانستان میں معروف کار طالبان کی سیرت وسوانح اور تاریخ مرتب کی جا گیگی تو 75 فیصد طالبان کا تعلق اور رشتہ تلمذشخ الحدیث مولا نا عبد الحق اور دار العلوم حقانیہ سے ثابت ہوگا۔

### حق گوئی اور بے یا گی:

حفرت شیخ الحدیثٌ کی سیرت کا ایک نمایاں وصف ان کی حق گوئی اور بے یا کی تھی انہوں نے بھی کسی حکمر ان کے سامنے مداہنت سے کا منہیں لیا اور ضرورت کے موقع پرسخت سے سخت بات کہنے سے بھی دریغ نہیں کیا حالا تکہ وہ مدتوں قومی اسمبلی کے ممبرر ہے آپ کے وقار 'اخلاص' علمی عظمت درویثانه بودوباش ٔ قلندرانه طریق زندگی کی وجه سے حکمرانوں پریہ بات واضح رہی کہ آپ کو نہ خریدا جا سکتا ہے نہ ضمیر کے خلاف کسی قول وفعل پر راضی کیا جا سکتا ہے صدرضیاء الحق مرحوم نے کئی بار آپ کوسینئر وزارت کی پیش کش کی لیکن آب نے ہر بار محکرا دی اور فرمایا میں مند حدیث کو وزارت يرترجح ديتا ہوں حضرت شيخ الحديث في بحثيت قومي اسمبلي یارلیمنٹ میں دین کی بالا دستی اور حاکمیت کے لئے جوتقریریں کیں ان کی با زگشت هاری یار لیمانی تاریخ میں مرتوں سائی دیے گی۔ آئین جوان مردی حق گوئی و بے باکی

اللہ کے شیروں کوآتی نہیں رو باہی

بجث اسلامی تہیں ظالمانہ ہے:

اعلاء کلمة الله'احقاق حق اور اتمام حجت آپ کی سیاسی مساعی کا ہد ن ہوا کرتا تھا۔ حضرت شیخ الحدیث کے اسمبلی میں مختصر خطاب کی ایک جھلک ملا حظہ ہو۔

جناب سیکرصاحب! ہم یہاں سات آٹھ برس سے چلاتے رہے ہیں کہاس ملک میں اسلام نا فذہو گا اوریہاں جو اسلام چاہتا ہے وہ ہمیں ووٹ دے ہم سب لوگ جو یہاں آئے ہیں حقیقت ہے ہے کہ ہم سب لوگ اپنے گریبان میں دیکھیں کیا ہم لوگوں نے وعدہ نہیں کیا کہ ہم شریعت کا نفاذ کریں گے ؟ اگر کیا ہے اور یہ بات درست ہے کہ چھوٹے بڑے یہاں جتنے بھی ایوان میں ہیں' سینٹ میں ہیں' انہوں نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ اسلام کونا فذکریں گے وہ اسلام کہاں ہے؟ لوگ ہم سے بوچھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے کہ ہر چیز کومہنگا کردیا گیا ہے' ہر برائی اور بے حیائی پھیلا دی گئی ہے اسلئے میں عرض کرتا ہوں کہ میں اپنے متحدہ شریعت محاذ کے مطابق سے کم اسلام کہا تا ہوں کہ میں اپنے متحدہ شریعت محاذ کے مطابق سے فیراسلامی اور ظالمیا نہ ہے میں اس کی تا کینہیں کرسکا۔

فیراسلامی اور ظالمیا نہ ہے میں اس کی تا کینہیں کرسکا۔

ممبران اسمبلی سے خطاب:

19 اکو بر ۱۹۸۵ء کو آپ نے اسمبلی میں اپنے مفصل خطاب میں ممبران اسمبلی'ا یم این ایز کوجنجھوڑتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ موجودہ برسراقتد اراوگوں نے نظام مصطفیٰ کا اعلان کیا' معاملہ مجلس شور کی تک آیا اعلانات ہوئے' قانون شفعہ' شہادت اور قانون عدل وانصاف کے مڑن ہے سنائے گئے لیکن آپ نے دیکھا حکومت نے کوئی اطمینان بخش کا مقوم کو نہ دیا' پھراسلام کے نام پر مکومت نے کوئی اطمینان بخش کا مقوم کو نہ دیا' پھراسلام کے نام پر ریفرنڈم اور الیکش ہوا' کا میابیاں ہوئیں اس چھ مہینے میں ممبران نے کون تی ایسی چیز اسلام کے لئے قوم کے سامنے پیش کی جس

ے قوم کواطمینان دلاسکیں۔ عور ت کی حکمر انی اورنما ئندگی:

عورت کی حکمرانی اور تو می 'صوبائی اسمبلی میں خواتین کی موجودگی کو حضرت شیخ الحدیث قرآن وسنت کی روشنی میں خلاف اسلام سمجھتے تھے عورت کی سربراہی کی مخالفت کے ساتھ ساتھ اسمبلی میں خواتین کی الگ نشستیں اور رکنیت کے خاتمہ کے لئے بھی بھریور آوازا ٹھائی۔

۱۸ د تمبر ۲۴ ۱۹۵ ء کو جب قو می اسمبلی کی خاتون رکن بیگم نیم جہان نے خواتین کی حثیت متعلق اپنی خواتین کی حثیت متعلق اپنی قر ار داد کا لب لباب حقوق نسواں کے نام سے بے لاگ آزادی کا مطالبہ کرنا تھا تو حضرت نے عورت کے بارے میں اسلام کا رویہ فطری قوانین اور عورت پر اسلام کے عظیم احسانات کی توضیح کرتے ہوئے مفصل تقریر فرمائی جس کے آخر میں آپ نے فرمایا۔

ہم نے یور پی تہذیب کی تقلید میں اور جہالت کی وجہ سے اسلام کو ہوا سے سے اسلام کو ہوا سے ایک اور بات میہ ہے کہ حقوق الگ چیز ہیں'ا ور اس نام پر آزادی اور ترقی پندی الگ چیز ہے اسلام عورت کو بے پر دگی کی اجازت نہیں ویتا یہ خطرات سے مقابلہ ہے۔

آ پ دودھ' گوشت' بلی کے سامنے رکھ کریے نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس میں دخل اندازی نہ کرے' اسلام عورت کو غنڈوں' بدمعاشوں' بلوں اور کون سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے وہ اسے ہیرے اور جواہرات کی طرح حفاظت کی چیز سمجھتا ہے آج ہم عورت کی تذکیل دیکھ رہے ہیں' مغربی تہذیب کی وجہ سے وہ شمع محفل بن گئی ' مجلے کئے کی چیز وں یراس کی ننگی تصویر صابن پراس کی تصویر' ہر چیز کے بیچنے کے لئے عورت کواستعال کیا جاریا ہے ا خبارات میں اس کی عربیاں اور بے ہودہ تصویر چپیتی ہے' ہرمرد کی نگاہ ہوں اس پریز تی ہے اور اسے پورپ نے کھلونا بنا دیا ہے' یہ تر تی نہیں تحقیر اور تذلیل ہے میں بیگمنیم جہاں کی قرار دادیر گزارش کروں گا کہ بے شک عورتوں کی حیثیت کا تمیشن بنایا جائے 'حقوق طلب کیے جائیں مگروہ حقوق جو اسلام کے دائر ہ میں ہوں' مخلو طاتعلیم نے اور با زاروں میں گھو منے پھر نے سے عورت برظلم ہور ہا ہے اسلام نے حج جیسی عبادت کے لئے بھی عورت کو بغیرمحرم سفر کرنے کی ا جازت نہیں دی' یہاں بیرونی دوروں اور تفریجات کو حقوق کا نام دیا جار ہاہے' بہر حال میں اس قرار دا دے سلسلہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ عورتوں کی ان تمام سرگرمیوں اور تر قیوں کو اسلام کے دائرہ میں لا یا جائے جواسلامی احکام کے خلاف ہیں۔ (الحق حصوصی نمبر ۲۲ ۵) مسلمان كى تعريف

ذوالفقارعلی بھٹو کے دور حکومت میں پاکتان کی قومی اسمبلی میں ایک دفعہ یہ بجیب مطالبہ ہوا' جب علماء مسلمان کی تعریف پرمتفق نہیں ہیں تو وہ ملک میں نظام شریعت پر کیسے اتفاق کریں گے علماء کم از کم مسلمان کی تعریف پر تو اتفاق کرلیں مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ بعض پڑھے لکھے جیالوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ مسلمان کی تعریف پر علماء کا اتفاق نہیں ہوسکتا اس لئے ملک کے آئین میں اس کی تعریف شامل نہیں کی جا سکتی تو حضرت شخ ملک کے آئین میں اس کی تعریف شامل نہیں کی جا سکتی تو حضرت شخ الحدیث نے قومی اسمبلی میں مسلمان کی اتنی جا مع مانع تعریف بیش کی کہ ہر

کتب فکر کے نمائندوں نے اس رائے سے اتفاق کیا اور تمام مکا تب فکر نے اسے من وعن نقل کرلیا اخبارات 'ما ہنا موں اور ہفت روزوں میں ادارتی کالم لکھے گئے گویا حضرت کی علمی بصیرت نے تمام مکا تب فکر کوایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا۔

حضرت شخ الحدیث نے فر مایا عربی میں اسلام اور ایمان کی تعریف یہ ہے کہ المقتصدیق بجمدیع ماجاء به الفدی شاؤللہ ۔۔۔اردو میں مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص جو وحدانیت پر یقین رکھتا ہواور کتاب وسنت مینی قرآن مجید'ا حادیث اور ضروریات دین کی تقید بی کرتا ہو' بینیبر کے تمام محبیات پر یقین رکھتا ہواور حضور علیلہ کو آخری نبی مانتا ہو'بایں معنی کہ حضور میلیہ کے بعد کی شخص کو نہ بروزی' نظلی' نہ بعی' نہ مستقل کی قتم کی نبوت نہیں مل سکتی' جس طرح دیا میں آخری اور سب سے کامل روشی آفاب کی ہے مل سکتی' جس طرح دیا میں آخری اور سب سے کامل روشی آفاب کی ہے ضرورت ہے اس کے اوپر کوئی روشی مادیات میں نہیں' نہ اس کے بعد کوئی روشی کی ضرورت ہے اس کے اوپر کوئی روشی کی خطرت کے سلملہ کو آخضرت کے سلملہ کو آخضرت کے ان اللہ کی نہ اللہ کی بنچایا نبی کر یم میلیہ کے خطر اللہ کی انہ اللہ کا خطر اللہ کی بینچایا نبی کر یم میلیہ کے خطر مایا ہو، انسا خدات م المندیدین لا

میں آ خری نبی ہوں 'میرے بعد کوئی نبی آنے والانہیں ہے' نبی کریم علیہ کا استقال کی افتراس کے استقال فی نصف النہار میں ان کے بعد سی کو نبوت نہیں ملے گی اور اس کے بعد کتا ہو سنت اور ضروریات دین کا وہی مفہوم ہوگا جس پر خیر القرون کا انقاق رہا ' یعنی اب کوئی شخص صلواۃ وزکواۃ کا معنی اپنی طرف سے نہیں کرسکتا نبی کر یہ علیہ ہے ' صحابہ کرام اور تا بعین کے دور میں جومفہوم تھا ان تمام مفاجیم فی کری کر ایک اور تا بعین کے دور میں جومفہوم تھا ان تمام مفاجیم

کواس طریق پر مانے ۔ یہ ہے مسلمان ۔

خلاصہ کلام یہ کہ مسلمان وہ ہے جو ضروریات وین پر یقین رکھتا ہو اور محد الرسول اللہ کو آخری نبی مانتا ہو پہلے جن نفوس قد سیہ کو نبوت ملی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اگر قیا مت سے پہلے تشریف لا کمیں تو ان کو نبوت پانچ سو برس پہلے ہی مل چکی ہے ان کا آنا آخری نبی نہ آنے کے منافی نہیں آپ کے بعد قیا مت تک کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی اور کتاب مست کاوہی مفہوم لیا جائے گا جو خیر القرون میں تھا پس جب کہ ہمار ب است کاوہی مفہوم لیا جائے گا جو خیر القرون میں تھا پس جب کہ ہمار کا مفہوم اور معانی شامل کے جا کیں کو میں نے بیان کے ہیں تو انشاء اللہ کا مربراہ مسلم ہوگا تو آ کمین میں مراف اللہ کا سربراہ مسلم ہوگا تو آ کمین میں مسلمان کا مفہوم اور معانی شامل کے جا کیں کو میں نے بیان کے ہیں تو انشاء اللہ بہت کی مشکلات اور مسائل ہے نکل جا کمیں گے (خصوصی نمبرص 560) تو میں نیکھا جائے گا یہ عظیم اور تاریخی کارنا مہ ہمیشہ سنبری حروف میں نکھا جائے گا۔

صدرضياءالحق براتمام ججت واظهارحق

۸ جولائی ۱۹۸۱ ، دفتر اہتمام میں حضرت شیخ الحدیث کی ذاتی اللہ کا اسلام میں حضرت شیخ الحدیث کی ذاتی اللہ کا الکیر حاضر خدمت ہوا طبیعت علیل تھی 'ضعف اور نقا ہت کے آثار ظاہر تھے 'احقر کے دریا فت کرنے پر فرمایا الحمد للہ! اب طبیعت میں افاقہ ہے ' کے جولائی کو یار لیمنٹ ہاؤس کے سائٹ شریعت بل کے منوانے کے سلسلہ میں مظاہرہ ہو ہوا اور پھر جناب صدرضیا ،الحق کے اچا تک اسمبلی کے ہاشل میں حضرت شیخ الحدیث کے کمرے میں جاکر آپ سے ملاقات کرنے کے متعلق میرے کے کمرے میں جاکر آپ سے ملاقات کرنے کے متعلق میرے

دریا فت کرنے پرارشا دفر مایا۔

الحمد لله! مظاہرہ کا میاب رہا' اب بھی وقت ہے حکومت کی آئیس کھل جانی جاہئیں مظاہرہ سے قبل وزیر اعظم نے اپنا سیرٹری بھیجا تھا اور سرکاری گاڑی بھی بھیج دی تھی کہ میں ان سے ملاقات کروں مگر میں نے معذرت کردی تھی پھر دس جولائی کو اچا نک صدر ضیاء الحق مجھے اطلاع دیے بغیر ہاسل میں میرے مرکب میں آئے اور پون گھنٹہ بیٹھے رہے' با تیں ہوتی رہیں مگر میں نے ان یرواضح کردیا کہ:

تنہاری حکومت نے اللہ کی طرف سے دی ہوئی ۹ سال کی طویل مدت ضائع کر دی اب بھی موقعہ ہے کہ شریعت بل کومنظور کرا لو ور نہ اندیشہ ہے کہ آپ کے لئے اور پوری قوم اور ملک کے لئے اثمام ججت ہو' ان کا اصرا رتھا کہ حکومت سے ندا کرات کے زریعے شریعت بل کے آئین سقم دور کرنے پر با ہمی مشاورت کرنی جا ہے میں نے کہہ دیا کہ شریعت بل میں کوئی سقم نہیں ہے کہ دیا کہ شریعت بل میں کوئی سقم نہیں ہے اس کی ہر دفعہ واضح اور صاف ہے جرات کی ضرورت ہے ایمانی جذبہ جا ہے ۔

(صحیبے با اہل حق ص ۱۸۷)

مولا ناعبدالحق کی قیادت میں وزیر اعظم سے ملاقات: ۱۰۱۰۸ کوحفرت مولا نا عبدالحق "کنویز قو می اسمبلی شریعت کاذگروپ کے زیر قیادت ایک وفد نے دزیر اعظم پاکتان محمد خان جو نیجو سے ان کی چیمبر میں ملاقات کی اوران سے آٹھویں ترمیمی بل کی دفعہ ۲۰۳ سوالح سيخ الحديث ٢٨٤ و بني حميت بجذبه جماد مشول شهادت

کے غیر اسلامی شقوں کے بارے میں گفتگو کی نیز ان سے متفقہ مطالبہ کیا کہ ترمیمی بل سے اس غیر اسلامی اور غیر جمہوری دفعہ کو خارج کیا جائے اس وفد میں حضرت مدظلہ کی علاوہ جماعت اسلامی سے متعلق ارکان اسمبلی بریلوی کمتب فکر کے علاوہ علامہ عبدالمصطفی الاز ہری مولانا رحمت اللہ جھنگ محرم شاہ تراب الحق ان کے دیگر ہم خیال ساتھیوں اور حکومتی گروپ کے محرم فان مثیر وزیر اعظم ' بیگم کلثوم سیف اللہ' جناب میرنواز خان مروت اور دیگر کئی ارکان نے شرکت کی ۔

(الحق خصوصي نمبرص ۵۲۷)

ان تمام تر کوششوں اور مساعی کے بعد جب حکمرانوں نے رویہ نہ بدلاتو حضرت شیخ الحدیث نے تمام علاء اور مشائخ سے مشورہ کر کے مولا نا سمتے الحق کی قیادت میں صدرضیاء الحق کے پارلیمنٹ کے مشتر کدا جلاس سے خطاب کے موقع پر بارلیمنٹ کے اندورنی گیٹ پر شریعت بل کے حق میں تمین گھنٹے تک احتجاجی مظاہرہ کرایا۔

حفرت شیخ الحدیث کے صاحبز ادے مولا ناسمیج الحق علماء کی ایک جماعت کے ساتھ صدر ضیاء الحق' وزیر اعظم محمد خان جو نیجواور بعض مرکزی وزراء کو کچھ دیر روک کر انہیں پوری قوم کے جذبات اور متفقہ مطالبے نفاذ شریعت سے آگاہ کیا آخر میں مولا ناسمیج الحق کو کہنا پڑا۔

جناب! آپ ہمیں قتل کر دیں' روند ڈالیں یا گڑھے میں ڈال دیں جو پچھ بھی کرنا چاہیں کرلیں مگرعملاً نفاذ شریعت کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ (بحوالہ نوائے وقت راوالینڈی ۱۱۰ بریل ۱۹۸۸ء) حفرت شیخ الحدیث نے نفاذ شریعت کے لئے حق گوئی ہیبا کی سے دوقدم آگے بڑھ کر حکمرانوں کے گریبان میں ہاٹھ ڈالنے اوران کی آگھوں میں آگھیں ڈال کر بات کرنے کی روایت قائم کی کیکن ناموری شہرت اور ریامقصو دنہیں تھا یہ سب کچھ رب ذوالجلال کی رضا کے حصول کے لئے کیا آئے کل آئین حوالے سے پاکستان میں اسلام کا اگر نام باقی ہے تو بنیا د کے پیمر بنے کی سعادت اللہ نے حضرت شیخ الحدیث کو عطا فرمائی اور تمام تر اسلامی دفعات میں حضرت شیخ الحدیث کی مسائی کا ایک بڑا حصہ شامل ہے اسلامی دفعات میں حضرت شیخ الحدیث کی مسائی کا ایک بڑا حصہ شامل ہے

## اباب

### استغناء اور سلاطین سے بے نیازی

ارباب حکومت ہے بے نیازی:

الله کاجو عبدِ حقیقی الله کی عظمت و کبریائی کے مقام ہے آشنا ہوجا تا ہے پھر
اس کی نظر میں دنیاد دولت 'کروفر' تزک داختام' جاہ د جلال اور شاہانہ شان و
شوکت پچوں کے کھیل اور گڑیوں کے گھر دندوں جتنی حیثیت رکھتے ہیں۔
حکومت اور اربابِ حکومت کی حیثیت اس کے نزدیک مور و مگس ہے زیادہ نہیں
ہوتی ۔۔۔۔۔

کر بلبل و طاؤس کی تقلید ہے توبہ بلبل فقط آواز ہے' طاؤس فقط رنگ

حضرت میخ الحدیث کو بالطبع امر اء و سلاطین سے لگاؤ نہیں تھا۔ صرف حسن خلق کی وجہ سے حسب ِ ضرورت ان سے مل لیتے تھے درنہ ان کی صحبت سے کوسول دور بھا گتے ۔۔۔ ۔

دوعالم سے کرتی ہے برگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشائی احقر کی ایک تحریر کا اقتباس ملاحظہ فرمائے:

" ترویج و اشاعت علم دین کی مساعی ادر دارالعلوم حقانیه کی ببیاد

حضرت شیخ الحدیث نے اہل اسلام کی دینی رہنمائی بلعه سلطنت اسلامی کی تاسیس 'اسلامی معاشره کی اصلاح اور اس میں روحانیت اور انابت کی روح پھو نکنے کے ساتھ ساتھ اہتداء ہے سلاطین وقت اور حکمرانان مملکت ہے لا تعلقی کے اصول برر بھی تھی اور یہ اکابر علماء دیوبید کا ایک شعار 'اسکہ امت کا خاص ترکہ اور امانت بن گئی تھی۔ حضرت شیخ الحدیث نے اس "شیشہ و آئن " کو جمع کرنے میں اپنا بورا کمال د کھادیا تھا۔ ایک طرف ارباب حکومت وسیاست کے غلط رجھانات کاسد تباب واصلاح 'وقت کے فتنوں کا ستیصال و تعاقب اور مسلمانوں کے مستقبل کی فکر میں مگن رہتے تھے تو دوسری طرف وہ ایک اصول اور عقیدے کے طور پر طے کر چکے تھے کہ حکومت کے عہدوں اور مناصب اور سلطان وقت اور اس کے دربار ہے براہ راست کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے۔ یا کستان کی تاریخ میں پیشرف صرف آب ہی کو حاصل ہے کہ تین بار قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے مراس کے باوجود مروجہ لادین سیاست کے خارزار میں ان کادامن بھی نہیں الجما۔ حکومتوں کے انقلابات آتے رہے مگر آپ کے دین اور تعلیمی مساعی اور مرکز علم دارالعلوم حقانیه کی سرگرمیوں میں کوئی فرق تهیں *بڑ*ا۔

۱۹۸۵ء میں صدر ضاء الحق مرحوم اور سابق وزیر اعظم محمہ خال جو نیجو جب پہلی مرتبہ کابینه تفکیل دے رہے تھے تو صدر ضاء الحق مرحوم نے بہ اصرار آپ سے وزارت میں آنے کی درخواست کی اور ہر ممکن یقین دلایا کہ انہیں سینئر وزیر کے منصب کے ساتھ ساتھ نفاؤ شریعت کے بارے میں پیش دفت کی مکمل اجازت ہوگی 'گر آپ نے یہ کہ کروزارت محکرادی کہ میں ہوڑھا اور ضعیف ہوں اور میں دار العلوم

حقانیہ کی خدمت اور درس حدیث کو ایک لمحہ بھی چھوڑنے کے لئے تیار نہیں 'اور جب حکومت نے مرکز میں وزارت کے لئے آپ کے بڑے صاحبزادے مولانا میجالحق مد ظلہ کے لئے اصرار کیا تو آپ نے یہ کہ کر معذرت کر دی کہ اسے دار العلوم کے کام سے اتنی فرصت نہیں مل سکے معذرت کر دی کہ اسے دار العلوم کے کام سے اتنی فرصت نہیں مل سکے گی کہ وہ وزارت کی ذمہ داریوں سے بھی عہدہ بر آ ہو سکے۔ حکومت سے اس قدر استغناء اور بے نیازی کے باوصف حضرت شخ الحدیث کا اخلاص ' انکی بے لو تی اور انکی بے غرضی تمام سیاسی اختلافات کے باوجود مسلمہ رہی۔ "

شان استغناء:

حفرت شیخ الحدیث نے جب بھی کسی حکمران سے ملاقات کی تو مداہنت اور خوشامد سے کام نہیں لیا بلحہ اجھے اور بہتر انداز میں علمی و قار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حکمت و خیر خواہی اور دل سوزی کے ساتھ تنقید کا ہتھیار بھی استعال کیا۔ ۱۹۸۵ و صدر ضیاء الحق سے ملاقات کے دور ان فرمایا:

" مسئلہ قادیانیت 'سودی نظام کا خاتمہ اور اسلامی نظام کا نفاذ آپ کی اولین ذمہ داری ہے۔ علاوہ ازیں اخبارات میں مخش اور عریاں تصاویر کا معاملہ بھی تشویشناک ہے'اس پر خصوصیت سے توجہ دیں۔"
معاملہ بھی تشویشناک ہے'اس پر خصوصیت سے توجہ دیں۔"
آپؒ کی علمی عظمت'خلوص' تقویٰ 'للہیت' حق گوئی و بے باکی اور شان

پ نیازی کی وجہ سے حکمرانوں کو معلوم تھا کہ بیدوہ شخصیت ہے جو گردن کٹوانا جانتی ہے ،گردن جھکانا نہیں۔ حضرت مولانا مدرار الله مدرار لکھتے ہیں :

" ان کی طبیعت میں حد در جہ تواضع اور انکساری تھی لیکن بایں ہمہ وہ باب امراء پر جانے سے ہمیشہ احتراز کرتے رہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دور ان بھی وہ ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم میں نہیں گئے بلحہ صدر

ضیاء الحق مرحوم حفرت شخ الحدیث کی ملا قات اور مزان پری کے لئے
کمرے میں تفریف لے گئے اور دیر تک ان سے بڑے خلوص و محبت کے
ساتھ باتیں کرتے رہے۔ ای طرح ملک و ملت کے دوسرے اکابر بھی ان
کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور ضروری امور پر ان سے تبادلہ
خیالات کرتے رہے۔ حضرت شخ الحدیث اصطلاح طریقت میں مرد
درویش تھے لیکن دہ درویش جس نے دنیا کی عظمتوں اور شان و شکوہ کو
پائے استحقارے محکر ادیا تھااور اہل دنیاان کی عظمتوں کو سلام کرتے تھے۔
کی شاعر نے شاید محددح کے بارے میں یہ شعر کما ہے ۔۔۔ یہ
ہوتا ہے کوہ و دشت میں پیدا بھی بھی
دہ مردجس کا فقر خزف کو کرے تگیں
دہ مردجس کا فقر خزف کو کرے تگیں

سلاطین وقت سے لا تعلقی 'بے رغبتی اور اہل حکومت و وجاہت کی بے وقعتی مر دان خدا اور درویثان خدامست لوگوں کا پرانا شیوہ اور طریقہ ہے۔
دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولی ہو جس کی فقیری میں ہوئے اسد اللی ہو جس کی فقیری میں ہوئے اسد اللی آئین جوال مردی حق گوئی و بے باک اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رویا ہی

مولانا سميج الحق فرماتے ہيں:-

" صدر یجیٰ کے ملٹری سیرٹری نے رات کو فون کر کے اصرار کیا کہ بیخ الحدیث مولانا عبر الحق صدر یجیٰ سے ملاقات کریں اور مجھے کما کہ

حضرت سے اجازت لیکر وقت متعین کردیا جائے گا۔ میں نے حضرت تک بات بہنچادی گر حضرت شیخ الحدیث کی فراست انہیں اس کی اجازت نہیں دے رہی تھی ہوئے پریشان ہوئے۔ دوسر ے روز مجھے در سگاہ میں آ کر بلایا اور کہ دیا کہ صدر کے ملٹری سیکرٹری کا فون آئے تو صدر سے ملا قات کے لئے وقت کا تعین نہ کریں 'صدر کیجی ہے کار آدمی ہے 'ان سے ملنا فضول ہے۔ (ذاتی ڈائری 'ص ۲۹)

حضرت شخ الحديث كواقليم نيم شب كى طاوت وطمانيت 'سوزو گداز' ذوق قر آن اور قدريس حديث كے مقابلے ميں حكم انوں كى قربت 'صحبت' چند روزه شان و شوكت اور نام و نمود ہے كوئى لگاؤ نہيں تھا۔ وہ حكم انوں كى الما قات ' رفاقت ' صحبت اور قربت كو اپنے دینى كام اور مصر وفیات کے لئے ركاوٹ سمجھتے ہے۔ حضرت شخ الحدیث نے اپنی پورى زندگى كوان آلائشوں ہے حتى الوسئیاک ركھا اور پورى زندگى اس حدیث " نعم الرجل الفقیه ان اجتبح الیه نفع و ان استغنى عنه اغنى نفسه " ( بہترین آدى فقیہ ہو تا ہے 'اگر اس کے پائل ما جست کے کر جائیں تو نفع پنچائے 'اگر اس ہے کنارہ کرلیں تو وہ بھی ب پروا ماجت کے کر جائیں تو نفع پنچائے 'اگر اس ہے کنارہ کرلیں تو وہ بھی ب پروا کورنرى یاکی بھی حکومت وقت کی کی مراعت 'وزارت' گورنری یاکی بھی حکومت وقت کی کی مراعت 'وزارت' گورنری یاکی بھی حکومتی عدے کور خوراعتناء نہیں سمجھا۔

حضرت شیخ الحدیث کے پاس صدر ضیاء الحق مرحوم 'وزیر اعظم جو نیجو' گورنر فضل حق 'حیات محد خان شیر پاؤ 'ارباب سکندر خان 'سید غواث اور سابق وزیر دفاع علی احمد تالپور جیسے کارپر دازان حکومت نیاز مندانہ حاضری دیتے لیکن حضرت شیخ الحدیث نے کبھی بھی ان سے اپنے لئے 'اپنی اولاد اور تلا فدہ کے لئے اور

دارالعلوم حقانیہ کے لئے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ دنیاوی کروفرادر دنیا کی چک ان کی چشم بینا کو خیرہ نہیں کرسکی۔ حضرت شیخ الحدیث نے اپنا اعلیٰ کر دار اور شان بے نیازی کی بدولت ایک ایسے شاندار تاریخ 'اسوہ اور کامل نمونہ چھوڑا ہے جو مادیت کے اس دور میں حضرت کے تلامذہ 'متعلقین 'محبین 'مخلصین اور عامۃ المسلمین کے لئے مشعل راہ ہے۔

### اب

### علالت اوروفات

رهيمي السليس اور مستعليقي مفتكو محبت تهري ادائين اشفقت اوربيار

ے معمور نگاہیں 'پر نور ارشادات اور فیوض ویر کات اور سادہ و بے تکلف اطوار اور عادات سے بیر شخ ہو تاکہ حضرت شخ الحدیث اپنے چاہنے والوں کے مطلوب نہیں طالب ہیں 'محبوب نہیں محب ہیں 'مخدوم نہیں خادم ہیں 'مراد نہیں مرید ہیں اور کسی بھی دیکھنے والے کو بیہ تاثر لینے میں قدر سے بھی تامل کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ حضرت شخ الحدیث شدید ہماری کی تکالیف کے باوجود اپنے چاہنے والوں پر دل و جان سے نچھاور ہور ہے ہیں۔ صحبت شخ کی ایک ایک اور ان نگاہِ شفقت کا سحر انگیز النفات 'اس محبت اور حکمت بھر سے لیجے کا محبوبائد اتار چڑھاؤ' کس پہلو کو لیا حائے اور کیا بتایا جائے ۔۔۔ ع

#### بسيار شيوه ماست بتال راكه نام نيست

دارالعلوم کے اساتذہ 'طلبہ اور خدام جب ہیبتال میں عاضر خدمت ہوتے تو ارشاد فرماتے: "اپنے کام میں گے رہو 'دارالعلوم کا کام اور اس کی خدمت ہی سب کچھ ہے۔ "ڈھیر دل دعاؤل سے نوازتے۔ گفتگونرم 'متانت اور محبت ہھر ے لیج میں ہوتی۔ حضرت ؓ یہ چاہتے تھے کہ دارالعلوم کے اساتذہ اور طلبہ ہیبتال میں کم آئیں۔ آنے جانے اور بسول اور ویلگنوں میں اتر نے بیٹھے اور سفر کی زخمت پر داشت نہ کریں اور اگر بھی لامحالہ آنا بھی چاہیں توایسے او قات میں تشریف لائیں کہ دارالعلوم کے کام اور اس کے تعلیمی نظام میں حرج نہ ہو۔ حضرت ؓ یہ بات ان سے کہنا بھی چاہتے تھے گر اشارۃ و کنایۃ 'صراحۃ کہنے سے اس کے اجتناب فرماتے رہے کہ ان کویہ اندیشہ رہتا تھا کہ میرے اس کہنے سے کمیں ان کے دل نہ ٹو منے پائیں۔ (الحق خصوصی نمبر 'ص ک ۹۷)

" و فات ہے کچھ و فت قبل آپ نے فرمایا : میں نے خواب میں دیکھاکہ بہت سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ مشورہ کرر ہے ہیں اور سب کے چرے

نورانی اور بہت رعب والے ہیں اور سب کے لباس ایک طرح کے ہیں اور وہ لیاس دودھ کی طرح سفید ہیں اور اب میری بھی کی خواہش ہے میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں اور ان کی صف میں رہنے کے لئے جگہ ہاؤں۔" اچھاتو بات مجلس کی ہور ہی تھی۔ حضرت کے بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ" مجلس کے آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ عبدالحق کواب بلالاؤادر مجھے کما کہ تمہارافیصلہ ہو چکا ہے ' چلنے کی تیاری کر د۔اتنے میں سید عصمت میاں صاحب نے مسکراتے ہوئے کما کہ حضرت اس فیلے میں اپیل کرنے کی گنجائش موجود ہے یا نہیں۔ آپ مسكرائے وكه نہيں بيٹايہ تواٹل فيصله اور تھم ہے 'اس ميں مزيد گنجائش نہيں ہے۔" میرے خیال میں داجی گلّ (حضرت شیخ الحدیثؒ) نے یہ اس لئے فرمایا تھا کہ فیصلہ میں رد دیدل نہیں ہو سکتا کیونکہ مامور آمرے عابد معبود ہے 'مخلوق خالق سے 'نوکر مالک سے میہ نہیں یوچھ سکتا کہ آپ نے مجھے میہ علم کیوں دیا ہے ' اس میں آپ کا کیا فلفہ ہے اور کیا حکمت ہے۔اس لئے داجی گُلُّ (حضرت شیخ الحديثٌ) بھی خاموش ہے۔

رات کے وقت میں حضرت کے پاس وارڈ میں بیٹھا تھا تو میرے ول میں ایک وسوسہ اور کھنکاسا بیدا ہوا کہ بی تو نشانیاں ہیں اور بی قرائن ہوتے ہیں اہل اللہ لوگوں کے بچھور نے کے کہ جب وہ کوچ کرنے لگتے ہیں تو اس کے اثرات سورج کی روشنی کی طرح نظر آنے لگتے ہیں 'مجھے شک سا ہوا کہ داجی گل (حضرت شخ الحدیث) نے آج جام کوبلایا' سنت وغیر ہ درست کی اور صفائی وغیرہ کی اور مجھے ایک نصیحت کی اور اس نصیحت میں ایک جنبیہ اور ایک خبر بھی تھی اور میں کی اور میں موالہ والہ خواب میں مجھے یاد آنے لگا تو مجھے وحشت سی ہونے لگی اور میں نے کہایہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت ہمیں اس طرح تنا چھوڑ دیں کہ ابھی حضرت کو بہت بچھے اسلام کے لئے' ملک کے لئے 'ور ہم سب کے لئے کرنا۔ میں حضرت کو بہت بچھے اسلام کے لئے' ملک کے لئے 'ور ہم سب کے لئے کرنا۔ میں خضرت کو بہت بچھے اسلام کے لئے' ملک کے لئے 'ور ہم سب کے لئے کرنا۔ میں خورت کو بہت بچھے اسلام کے لئے' ملک کے لئے 'ور ہم سب کے لئے کرنا۔ میں خورت کو بہت بچھے اسلام کے لئے' ملک کے لئے 'ور ہم سب کے لئے کرنا۔ میں خورت کو بہت بچھے اسلام کے لئے' ملک کے لئے 'ور ہم سب کے لئے کرنا۔ میں خورت کو بہت بچھے اسلام کے لئے' ملک کے لئے 'ور ہم سب کے لئے کرنا۔ میں خورت کو بہت بچھے اسلام کے لئے' ملک کے لئے 'ور ہم سب کے لئے کرنا۔ میں میں سب کے لئے کرنا۔ میں مورت کو بہت بھی اسلام کے لئے' ملک کے لئے 'ور ہم سب کے لئے کرنا۔ میں میں سب کے لئے کرنا۔ میں مورت کو بہت بھی اسلام کے لئے' ملک کے لئے 'ور ہم سب کے لئے کرنا۔ میں مورت کو بہت بھی اسلام کے لئے' میں سب کے لئے کرنا۔ میں میں میں میں کیا کہ کو بھی میں اس میں کیا کہ کو بہت کے کہا کو کو کیا گھی کو کو کو کھی کو کھی کے کشت کی کھی کی کو کھیں کیا کہ کیا کو کھی کو کھی کیا کہ کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کی کھی کے کے کہ کو کھی کی کھی کو کھی کو کھی کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کو کھی کو کھی کے کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کھی کو کھی کو کھی کے کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کھی کو کھی کے کھی کو کھی کو کھی کے کھی کو کھی کو

ہمیں آپ ہے بہت کچھ سکھنا ہے۔ (الحق خصوصی نمبر 'ص ۱۱۷۹) ایمان نصیب ہواہے:

حضرت اقد سے ایک روز قبل ۱۹ ستبر کو تقریباً چار ہے شام احقر طاضر خدمت ہوا تو کی و فات ہے ایک روز قبل ۱۹ ستبر کو تقریباً چار ہے شام احقر طاضر خدمت ہوا تو اس وقت حضرت کے حدر بال پر موجود عزیز وا قارب اور خدام نے بتایا کہ حضرت کی طبیعت زیادہ خراب ہے اور غشی طاری ہے تو میں C.C.O گیا ہے ؟ گیا اور حضرت فیخ الحدیث کی خدمت میں عرض کیا حضرت! مزاج کیا ہے؟ گیا اور حضرت بین حضرت اور نی خدرت کی خدمت میں عرض کیا حضرت بر ھا' پھر ایمان میں حضرت پڑھا' پھر ایمان میں حضرت پڑھا' پھر ایمان میں جواب میں حضرت کے بعد ایک حدیث پڑھی اور ارشاد فرمایا : سب سے مجمل اور اس کے بعد ایک حدیث پڑھی اور ارشاد فرمایا : سب سے بھر کہ ایمان نصیب ہوا ہے اور اللہ تعالی نے خش دیا ہے۔

جناب افسر بہادر خان فرماتے ہیں گیارہ بے حضرت شیخ الحدیث کی چھوٹی صاحبز ادی حاضر ہوئیں تو حضرت شیخ الحدیث نے فرمایا : بیٹی تم گھر چلی جاؤ' میں بھی پیچھے چلا آرہا ہوں' جنازہ آرہا ہے' تم صفیں درست کر الو۔

(الحق خصوصی نمبر ' ص۸۸۸)

استمبر۔ جب سات ستمبر کا سورج طلوع ہوا تو آپ کی طبیعت ایک بار پھر خراب ہوئی اور آپؓ نے تے کی۔اس دفت آپ کو آب زمز م پلایا گیااور بھی آخری خوراک ثابت ہوئی۔

وفات :

استمبر ۱۹۸۸ء بروزبدہ بیس منٹ کم دو بے پوری پون صدی کی تابناکی اور تابند گی کے بعد ماہتاب علم و فضیلت اور آفاب رشدو بدایت بمیشہ ہمیشہ کے لئے غروب ہو گیا، یعنی قائد شریعت 'استاذ العلماء 'محدث جلیل شیخ الحدیث

حفرت العلامه مولانا عبد الحق صاحب و پورے عالم كو سوگوار چھوڑ كر دائے مفار قت دے گئے۔ انبا لله و انبا اليه راجعون۔
 شخ الحدیث كا جنازہ:

صبح پو پھٹے ہی ایک سیلاب تھا کہ اللہ آیا۔ معلوم ہو تا تھا کہ اہل اسلام اپنے معلوب قائد 'اپنے عظیم رہنمااور اپنے شفیق استاد کی رخصتی ہوئی محبوبانہ شان اور برئی دھوم دھام سے منانا چاہتے ہیں۔ سب کے دلوں میں آپ کی عظمت تھی کہ آپ واقعۃ علم و عمل کی تھی تصویر اور سلف صالحین کا عملی نمونہ تھے۔ آپ کی عظمت و جلالت اور ہر گونہ صلاحیت د کمال کی شمادت آپ کی زندگی کا ہر تار نفس مسیاکر دہاتھا۔

احقر نے اس موقع پر بعض مشاک اور اکار علاء کو یہ کتے ہوئے ساکہ حضرت شخ الحدیث طریق دارشاد میں جنیر وقت سے ' تبحر و معصومیت میں ٹانی الن جرز سے 'سیای تدبید و نظریات میں حضرت مجد دالف ٹانی " اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ کے جانشین سے 'فقهی تدقیقات میں اپناسا تذہ کا نمونہ سے اور جامع الکمالات 'گوناگول صفات اور اخلاق وعادات میں شخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی " کا عکس جمیل سے ۔ آپ کی ظاہری اور باطنی جامعیت کے باک اثرات عامتہ مومنین اپنے قلوب میں موجزن پاتے سے ۔ سب نے دات ہم باک اثرات عامتہ مومنین اپنے قلوب میں موجزن پاتے سے ۔ سب نے دات ہم جاگئے گذاری 'نیند کے آئی تھی ؟ سب کا ایک عالم تھا اور سب گویا ذبان حال سے جاگئے گذاری 'نیند کے آئی تھی ؟ سب کا ایک عالم تھا اور سب گویا ذبان حال سے کہ درے شع ۔۔۔۔۔ ب

تمام رات نہیں سوئے یاد کرکے تخفیے گرفتہ دل تھے بڑے روئے یاد کرکے تخفیے سب کی آنکھیں پرنم تھیں 'تمام رات اور سحری کے مبارک او قات آہ د

کا'گریہ وزاری اور دعا و الحاح میں گذاری تھی ۔ صبح طلوع ہو چکی تھی اور جب سورج نے آسان کی فضاؤں ہے پہلی بار جھانکا تو دور در از علاقوں ہے دیوان گان مینخ عبدالحق" کے قافلے ہیوں ویگنوں موٹروں سوز کیوں ڈاٹسنوں اور ٹرینوں کے ذریعہ اپنے محبوب کے محبوب شہر اکوڑہ خٹک کی طرف روال دوال ہو چکے تھے ادر جب سورج نے یوری طرح خود کو سنبھالا ادر سٹیر ھی د داویر چڑھ کر یورے منظر کود کھنا جاہا تو اس وقت سب لوگ دار العلوم دیوبند کے بعد جنوبی ایشیا کی سب ہے بردی اور اینے طرز کی واحد اسلامی یو نیورٹی علم وعمل 'افغان مجاہدین کے جر نیلوں اور ان کے محاذِ جنگ کے قائدین کی تربیت گاہ اور جماد و حریت کی سب سے بڑی حیماؤنی دارالعلوم حقانیہ پہنچ چکے تھے۔ یہاں تل د ھرنے کی جگہ نہیں تھی مگر قافلے اس وقارے بردھ رہے تھے جمال پہلے سے ہزار ہامخلصین و محيين 'معتقدين ادر عامة المسلمين كاايك عظيم جم غفيراييخ محبوب اور مقدس راہنماکا آخری دیدار اور نماز جنازہ میں شرکت کی سعادت کابڑی ہے چینی سے انتظار كرريا تحابه

حضرت شیخ الحدیث کے جانشین حضرت مولانا سمجے الحق مد ظلہ اور الن کے دیگر بر ادر الن دار الحدیث کے سامنے صبح ہے ۹ بج تک کھڑے رہے اور آنے والے حضر ات الن ہے معانقہ 'مصافحہ اور ہاتھ ملاتے رہے۔ اس موقع پر بھی اکابر علاء ' مشائخ ' دار العلوم کے قدیم فضلاء ' عام روحانی ابناء اور مخلصین کی حضرت شیخ الحدیث کے تصویہ فراق ہے بے اختیار چینیں نکل جاتی تھیں مگر مولانا حضرت شیخ الحدیث کے تصویہ فراق ہے بے اختیار چینیں نکل جاتی تھیں مگر مولانا میں الحق مولانا انوار الحق اور الن کے بھائی صبر و تحل 'استقامت اور عزیمت کا باڑے رہے اور دوسرول کو تسلیال دیتے رہے۔

صبح ۸ بے اس مقد س اور عظیم ہستی کے جسدِ مبارک کوباہر لایا گیا جسے دنیا

مولآنا 'شیخ الحدیث اور قائد شریعت کے لقب سے یاد کرتی تھی 'جس کے نقد س اور عظمت کے سامنے حکر ان جھک جھک جاتے تھے 'جس کی شرافت کالوہا ملک کے تمام سیاستدان مانتے تھے 'جس کی عظمت اور عزیمت کے سامنے اس دورکی بردی سے بردی اور اہم سے اہم شخصیت بھی سر نیاز خم کرنے کو قرین مصلحت سمجھتی بھی اس نیاز خم کرنے کو قرین مصلحت سمجھتی تھی 'انسانوں کا بے بناہ سمند راس دفت موجود تھا کہ ضعفاء اور کمز ور کچلے اور ممشکل سنبھل سکے۔

حضرت شیخ الحدیث کا جنازہ حضرت مولانا سمیح الحق مد ظلہ کے گھر سے اکا اور سڑک کے کنار ب ہوتا ہوا دار العلوم کے صدر درواز ب سے احاطہ دار العلوم میں داخل ہوا اور پھر بہ ہزار دفت 'بڑی تعب و مشکل اور نوجوان اور باہمت کارکنوں کی مستعدی اور حکمت عملی سے دار الحدیث کے اس مبارک اور مہبط انوار وبرکات ہال میں پنچادیا گیا جمال حضرت شیخ الحدیث نے زندگی ہھر خاری 'مسلم 'ترندی 'الا داؤد اور متعدد کتبِ حدیث کا درس پڑھایا تھا اور جمال ہزار دوں علماء 'فضلاء 'مشائح اور علوم نبوت کے ور ثاء اور علوم دینیه کے طلباء ہزار دوں علماء 'فضل و معرفت 'پیکر علم و عمل اور فیضان حق سے استفادہ فیض کیا مقالہ اس کے بعد آفقابِ رشد و ہدایت اور ماہتابِ علم و فضل 'قائد شریعت اور سالار قافلہ علماء حق کا دیدار عام شروع ہوگیا۔

اب اس کے بعد کا نقشہ کیسے کھینچوں! قلم کو تاب نہیں 'الفاظ کویارائے سخن نہیں 'وہ کیفیات کیا تھیں ؟ وجدانیات کی معراج کیا تھی ؟ انوار وبر کات کے مشاہداتی احساسات کیسے تھے ؟ چہر ہاقد س کی تابانیت 'معصو میت اور نور انیت کا کیا عالم تھا؟ مشا قان دیدایک نظر دیکھنے کو کس طرح بے تاب اور مرغ بسمل تھے ؟ اور دور سے ایک جھلک دیکھے لینے پر کس طرح نور وسر ور اور کیف و مستی کی لذتیں اور دور سے ایک جھلک دیکھے لینے پر کس طرح نور وسر ور اور کیف و مستی کی لذتیں

حاصل ہوتی تھیں ؟ یہ نقشہ کون تھینج سکتا ہے ' مجھے ہزار کوشش اور سعی کے باوجوداس کے بیان کرنے سے قاصر اور عاجز ہونے کااعتراف ہے۔ کوئی بھی اہل علم ہواور اسے کتنا ہی اپنے قلم پر عبور ہواور اسے جتنا بھی اپنی تحریر پر ناز ہو' اُن کیفیات کا صحیح نقشہ نہیں تھینج سکتا جو وہاں طاری تھیں۔

ترفين :

جامعہ حقانیہ میں جانب شال تقریباً ڈھائی پانچ سو طلبہ کی حفظ و تجوید کی پر فضااور پر انوار عمارت میں آپ کود فن کر دیا گیا --- س

مٹی میں کیا سمجھ کے دباتے ہو دوستو گنجینہ علوم ہے' یہ سنج زر نہیں

اس محدث اعظم کی قبر سادہ 'نہ سنگ مر مر 'نہ کمرہ 'نہ چھت ' پکی تربت' ساد گی کی تصویر اور صاحبِ قبر کی ہے نفسی کا آئینہ۔ گویا حضرت کی قبر بھی وعظ و انھیجت ہے اور حضرت بعد از مرگ بھی یہ مسئلہ بتارہے ہیں --- س

کون کہتا ہے یہاں پھول چڑھاتے جانا کون کہتا ہے یہاں شمع جلاتے جانا سراخلاص سے اے ناز سے جانے والے میری تربت پہ ذرا ہاتھ اٹھاتے جانا

جب سے حضرت شیخ الحدیث کا وصال ہوا ہے تب سے آج تک قبر مبارک پر دار العلوم حقانیہ کے دار الحفظ اور دار البخوید کے طلبہ کی تلاوت قرآن کی آداز حضرت کے رفع در جات کا بقینی وسیلہ ہے اور دار الحفظ کے قرآن کی آداز حضرت شیخ الحدیث کی آخری آرام گاہ ان کے لئے قطعی طور پر نزول فرب میں حضرت شیخ الحدیث کی آخری آرام گاہ ان کے لئے قطعی طور پر نزول برکت اور سکینہ ور حمت کا قطعہ ارض اور ہر لحاظ سے مبارک قرار گاہ ہے۔ آج بھی

جب روحانیت سے سرشار اہل کشف قبر مبارک پر تشریف لاتے ہیں تو مراقبہ میں انہیں انوار ہی انوار نظر آتے ہیں۔ یہ سب حضرت شیخ الحدیث کے اعمال صالحہ 'خدمت قرآن وحدیث اور دار العلوم حقانیہ کی شکل میں صدقہ جاریہ کے فیوض وبر کات ہیں اور انشاء اللہ تاقیامت رہیں گے۔

## راب ال

# انسانِ عظیم' موت کے درواز ہے پر

اس عنوان کے تحت حضرت شیخ الحدیث کے قرب وصال یار بے چینی اور شد یدا نظار سفر آخرت سے چندروز قبل کے ایام اور آخری ساعات کی گفتگو ارشادات کی کفتگو ارشادات کی کفتگو عارت کی کفیات مشاہدات اور دلگداز وایمان آفرین واقعات درج کیے حارہے ہیں۔

کی ایسی ہستی کی خصوصیات و کمالات علمی و (و حانی کیفیات ، تعلق مع الله ، قرب و معرفت اور سلوک الی الله کے حالات ، بالخصوص آخری ایام و ساعات تحریر کی تنگدامنیوں میں سمونا ، جس کے ساتھ الله تعالیٰ کا احتبائی معاملہ ہو ، جس کوعلوم و معارف ، قرب و عنایت ، اہل اسلام کی محبوبیت ، علاء کی سیادت اور دین قو توں کی قیادت اور مدارج عالیہ سے نوازا گیا ہو نہ صرف دشوار بلکہ قریب قریب میرے جیسے کم علم اور بے بصاعت کے لئے ناممکن ہے کیونکہ روحانی کمالات باطنی کیفیات اور عبود کے درمیان ، راز و نیاز اور عشق و محبت کے نامکن ہے کیونکہ روحانی کمالات باطنی نازک ترین معاملات کا صحیح علم خدا تعالیٰ کے سوا اور کسی کونہیں ہوتا نازک ترین معاملات کا صحیح علم خدا تعالیٰ کے سوا اور کسی کونہیں ہوتا ایخ اسا تذہ اور اکا بر اہل علم سے بار ہا یہ سنا ہے کہ اہل اللہ کی زندگی کے آخری کھات برے قبتی اور قرب و معرفت اور سلوک و و صال کے آخری کھات برے قبتی اور قرب و معرفت اور سلوک و و صال کے

اعتبارے قابل رشک اورا ہم ہوتے ہیں' حضرت شیخ الحدیثؑ کی علمی اور مطالعاتی 'تبلیغی اور قو می وملی اور سیاسی اورمسلسل جهادی مساعی کے فانوس میں عشق ومحبت' فکر آخرت' حقوق کی رعایت' اہل اسلام کی تمخواری اور جہاد افغانستان کی کامیابی اور ملت کے اتحاد کے جذبات كاايك ايباشعله تفاجوكسى بهى ابل علم 'حضرت ٌ سے اونی تعلق ر کھنے والے سے مخفی نہیں' خلوص ومحبت اور عشق وللّہیت کے اس جو ہر کا اندازہ آپ کے سفر آخرت ہے چندروز قبل کے ایام میں ہونے لگا اورآ خری ایام وساعات کی گفتگوارشادات اورمعاملات میں اس کے شرارے مب کونظر آنے لگے' کشتہ گان عشق الہیٰ ' محان ذات رسالت پناہی اور واصلان پارگاہ الہیٰ کی آخری ساعات کی روئیداد اہل علم محفوظ اور شائع کرتے چلے آئے ہیں' ہم بھی ذیل میں اپنے ا کابراورائمہامت کی اتباع میں حضرت شیخ الحدیث کے آخری ایام کے بعض حالات' حکایات' کیفیات اوربعض وا قعات حضرت ؒ کے قریبی رشتہ داروں' خدام اور ہپتال میں خدمت کے لئے ساتھ رہنے والےاحباب کی روایات ہے پیش خدمت کرر ہے ہیں۔

(نوٹ) قارئین کو اس باب میں دو تین واقعات ایسے بھی ملیں گے جو دیگر ابواب میں عنوان کی رعایت سے منقول ہو چکے ہیں چونکہ بیرواقعات و حکایات اور مشاہدات حضرت کے آخری لمحات کی چشم دید گواہی اور مبارک ترین لمحات کی روئیداد ہے اور اپنے اس مقام اور حالات و کیفیات میں ان کی جواہمیت اور نتائج و ثمرات ہیں وہ دوسری جگہ نقل کرنے میں نہیں 'کہ پھول اپنے گلشن میں انجھا لگتا ہے اسلئے تمام واقعات کو اس باب میں من وحن رہنے دیا تا کہ اصل افادیت قائم رہے ۔

عیادت کرنے والوں کے لئے خصوصی مدایات

حضرت شخ الحدیث کی طبیعت میں اپنے اکا براور مشائخ کی طرح سخی النسبت مشائخ اور نائبین رسول کی سنت کے مطابق اہل تعلق خدام اضیاف اور عامة المسلمین کے ساتھ الی محبت اور شفقت و دیعت ہوئی تھی جو بعض اوقات اپنے ایک استاذ کے الفاظ کے مطابق حاضرین و متعلقین کو ماں کی شفقت کی یا د تازہ کر دیتی تھی وفات سے قبل کی ساعات میں بھی تیار داری کے لئے آنے والے آپ کی عنایتوں سے محروم نہیں جاتے تھے اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق حصہ پالیتے تھے ان ایا میں بھی حضرت کی شفقت اور نمخو اری خلق کے جذبات دیکھ کر بے اختیار کہنا پڑتا تھا کہ ، , اولئك قوم لا یشقی حلیسهم جذبات دیکھ کر جاختیار کہنا پڑتا تھا کہ , , اولئك قوم لا یشقی حلیسهم رہے تین روز قبل حضرت کے خصوصی خادم جناب عبدالرب خان کے مطابق ان سے تین روز قبل حضرت کے خصوصی خادم جناب عبدالرب خان کے مطابق ان سے تین روز قبل حضرت کے خصوصی خادم جناب عبدالرب خان کے مطابق ان

جومہمان یہاں ہبتال میں عیاوت کے لئے تشریف لائے ہیں اور ملاقات کے بغیر رخصت نہ کرنا اسلئے کہ یہ لوگ بڑی مجبت سے میرے پاس آتے ہیں اگر میں ان سے ملاقات نہ کروں تو خدا نہ کرے کہ یہ لوگ میرے لئے بددعا کردیں یا ان کے دل کو تکلیف ہو' تو یہ آخرت کا خیارہ ہے جب کوئی مہمان آئے تو اخراجات اوران کی تو اضع میں بخل نہ کرنا' اللہ تعالیٰ دیتار ہیگا ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں

جناب عبدالرب خان صاحب راوی ہیں کہ ای روز جب طبیعت بہت ناساز ہوئی تو حضرت شخ الحدیث بار باراو پرنظراٹھا کردیکھتے تھے 'جذب و کیف کا عجیب عالم تھا اور خود اپنے ساتھ باتیں کرتے جاتے تھے اور جب ہم نے حضرت کے ارشادات کان لگا کر سے تو آپ ارشاد فر مار ہے تھے۔
ہم بہت کمزور' غریب اور خاکسار لوگ ہیں اور یہ لوگ جو ہمار ہے
ساتھ تھوڑی بہت محبت کرتے ہیں' یہ دین کی اونی خدمت کی برکت
ہے کہ خدا تعالی نے ہم پر رخم فر ما یا اور ہمیں تو فیق بخشی کہ اس کی تو فیق
سے اکوڑہ میں مدرسہ کی بنیا در کھی اور ہم بہت بے ضرر اور کمز ور لوگ
ہیں اور آپ کے پاؤں کی خاک ہیں ہم وہ لوگ ہیں کہ ایک دوسر ہے
سے محبت کرتے ہیں' ایک دوسر ہے کے ہاتھ جو متے ہیں ہم محبت
کرنے والے لوگ ہیں نفرت والے نہیں۔
کرنے والے لوگ ہیں نفرت والے نہیں۔
جہا دا ورشہ ہیدوں سے تعلق:

جناب عبدالرب خان نے کہا کہ حفزت اقدی کی یہ باتیں س کرمیرا خیال ہوا کہ شاید یہ بیاری اور علالت کی وجہ سے حفزت گور دو بدل خیالات آتے ہیں اسلئے میں نے آپ کے خیالات بدلنے کے لئے عرض کیا حفزت! کیا ہوا؟ تو ارشا دفر مایا

نہیں نہیں' ہم شہیدوں کی زمین پر کھڑے ہیں' یہ شہیدوں کی زمین ہے' بہال پر سیداحمہ شہید'' شاہ اساعیل شہید'' اور ان کے رفقاء نے لڑائیاں لڑی ہیں' جہاد کیا ہے۔

راوی کہتے ہیں کہ میں نے پھر حضرت کی خدمت میں عرض کیا حضرت! بیاری کی وجہ ہے آپ کے ذہن میں غلط خیالات آتے ہیں' آپ سوجا ئیں اور آرام فرمائیں' یہ ہیتال ہے شیدونہیں' آپ نے کسی قسم کی زیادتی کسی شخص ہے بھی نہیں کی ہے تو جوابا ارشاد فرمایا

میں بوڑھا شخص ہوں کسی سے کیازیادتی کرسکتا ہوں ،، پھر چا در کاندھے پررکھی اور فرمایا تا نگہ لے آؤ تا کہ گھر چلا جاؤں میں نے عرض کیا حضرت! اگر اجازت ہوتو ایک بات عرض کر دول؟ ارشاد فرمایاتم زیادہ با تیں نہ کرو' ذکر کرو' استغفار زیادہ پڑھو' یہاں شیدو کے میدان میں جولوگ جع ہیں' یہ ہماری آئھوں کا نور ہیں اور ہم ان کے پاؤں کی خاک ہیں' ان لوگوں نے دار العلوم کے کام میں بڑی دوڑ دھوپ کی ہاں لوگوں کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ حلقہ انتخاب کے مسلمانوں کا شکر ریہ:

اسموقع پریجهی ارشادفر مایا که

تخصیل نوشہرہ کے لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کردیں' یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے ہمیں وو نے نہیں دیے تھے بلکہ شریعت کودیے تھے،' مجامدین کے لئے دعا:

اسی روز ارشا دفر مایا

میں اپنے متعلقین اور تلا فدہ سے کہتا ہوں کہ جہاد کے لئے تیاری کرلیں ہم نے جو کام شروع کیا تھا اسے وہ جاری رکھیں' افغان مجاہدین کو باری تعالی فتح دے خدا تعالی دشمن کے مقابلے میں ان کے تکوں کو تلواریں بنا دے ان کے پاؤں کی گرد کو خدا تعالی دشمن کے لئے ایٹم بم بنادے۔

خدام کی تر بیت اور تا دیب وسرزنش:

پھرای روز چار بجے صاحبز ادومولا ناانوارالحق اور جناب حفظ الرحمان صاحب تشریف لائے 'اس وقت حضرت ؓ چار پائی پرتشریف فرما تھے ہم نے عرض کیا حضرت! آیہ سوکر آرام فرمالیں فرمایا۔

میں بیٹے ہوئے اچھا ہوں ہم نے عرض کیا حضرت! آپ کے لئے بیٹھنے کے بجائے سوکر آ رام کرنا بہتر رہے گا'ارشاد فرمایا, جمم کی تعمیل کروجو بات کہوں وہی مانو ، ، ۔ دوران سراور ب**ینائی** کی شکایت :

اس سے ایک روز قبل حضرت بڑے پر شان تھا ور بار بار آسان کی طرف و کھتے تھے اور کس سے بھی بات کرنے یا بات کا جواب و یے پر آ مادہ نہیں طرف و کھتے تھے اور کس سے بھی بات کرنے یا بات کا جواب و یے پر آ مادہ نہیں حصاص دوران آپ کے بڑے صاحبز اور مولا نا آسی الحق شریف لائے میں نے انہیں ساری صور تحال سے آگاہ کر دیا کہ حضرت صلح ہے پر بشان ہیں اور آجی مولا نا آسی الحق مد ظلہ حضرت کے قریب ہوئے اور چار پائی کی پائتی پر بیٹھ گئے اور حضرت الحق مد ظلہ حضرت کے قریب ہوئے اور چار پائی کی پائتی پر بیٹھ گئے اور حضرت سے گفتگو شروع کر دی کیا آج آپ کی طبیعت ناساز ہے کوئی پر بیٹانی ہے یا عاری کی وجہ سے ؟ حضرت اقد س نے فر مایا صبح سے سرکا چکر ہے دوران سرکی عاری کی وجہ سے ؛ فظر پر بھی ہو جھ پڑ رہا ہے ' کے خطر ضابین آتا' بھی تھوڑی سی روشی آتا ہو جاتی ہے اور بھی عائب ہو جاتی ہے 'ڈاکٹر سے بات کرنی چا ہے کہ میری آ تکھیں ملاحظہ کرلی جا ئیں ۔

مولا ناسمج الحق نے عرض کیا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ عمر کا تقاضا ہے نظریں تھلیں گ لیکن آ ہتہ آ ہتہ! مولا ناسمج الحق نے آپ کے ہاتھوں سے عینک لے لی اور شفیق فاروقی کودے دی کہ اس کوصاف کر دیں انہوں نے صفائی کر کے حضرت ً کی خدمت میں پیش کردی۔

عورتول كوتنبيه ونصيحت:

اسی روز حضرت کے ہیتال کے کمرہ میں کوئی تنین چارعور تیں آئیں جو حضرت کی بیاری کا سن کر عیادت کے لئے آئی تھیں اور پھر دعاؤں اور تعویذات کا مطالبہ بھی کیا تو حضرت نے ارشاد فرمایا دیکھوتم سے ایک بات کہتا ہوں مگرا سے میڑی نبیت سے کسی پر ظاہر نہ کرنا' تا کہ کوئی ناراض نہ ہوجائے پھر

تا کید کی اور فرمایا۔

عورتوں کو کسی طریقہ ہے ہمجھا دینا چاہئے کہ ان کا ہپتال میں میری عیادت کے لئے آنا درست نہیں یہاں تو زیادہ تر مردی مرد ہیں بہت بری بری بری بری بات ہے کہ عورتیں آتی ہیں پھر میں بیار بھی ہوں اب تعویذات کا اصرار کسی طرح بھی مناسب نہیں سلیقہ مندی اور ملائمت کی تا کید:

ای روزیہ بھی ارشاد فرمایا کہ ڈاکٹروں' نرسوں اور آنے والے ملا تا تیوں سے جب بھی ملواور کوئی بات کرنا جا ہوتو بہت سلیقہ مندی کے ساتھ نرمی اور عاجزی کے ساتھ تا کہ کسی کی ناراضگی نہ ہو۔

ائی روز جب حضرت کے صاحبز ادے مولا ناانوارالحق تشریف لائے تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ ڈاکٹروں سے رخصت لے لواوران سے کہدوو کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہوں کہ انہوں نے ہماری بہت خدمت کی ہے اس وقت حضرت شخ الحدیث کا دل یہ چاہتا تھا کہ اب وہ گھر چلے جائیں۔ افغان مجامدین سے مالی امداد:

جناب ڈاکٹر سید داؤ دصاحب جو حضرت شخ الحدیث کے داماد بھی ہیں راوی ہیں کہ تمبر کی چوتھی تاریخ تھی' میں حاضر خدمت تھا کچھ دوسر ہے حضرات بھی موجود رہو بھی موجود رہو خضرت نے ججھے ارشاد فر مایا کہتم یہاں میر ہے ساتھ موجود رہو باقی حضرات کو کچھ دمیر کے لئے رخصت کر دو' جب لوگ چلے گئے تو حضرت نے مجھے دصیت فر مائی کہ دارالعلوم کے ناظم صاحب سے کہہ دو کہ میر ہے ترکہ سے افغان مجاہدین کے لئے ایک لاکھ روپہید دے دیا دو کہ میر ہے ترکہ سے افغان مجاہدین کے لئے ایک لاکھ روپہید دے دیا جائے اور اس کے ساتھ ہی ہے بھی ارشاد فر مایا کہ بانی دارالعلوم کی حیثیت سے میں اپناتر کہ بھی دارالعلوم کے نام کیے دیتا ہوں۔

جوہونا تھا سوہوگیا ہے:

جناب ڈاکٹر داؤد شاہ صاحب راوی ہیں کہ جب ہم سمبر کو حضرت پر بیاری کا شدت سے حملہ ہوا تو آپ کو وی آئی پی روم سے منتقل کر کے انتہائی عکم داشت کے کمرے میں لایا گیا اس موقعہ پر جب ایک مرتبہ میں نے دریا دنت کیا کہ حضرت! طبیعت کیسی ہے؟ تو ارشا دفر مایا

جوہونا تھاسوہو گیا ہے فکر کی ضرورت نہیں بس دعا کرتے رہیئے ۔ سرور کا کنا تعلیم کا وسیلہ

صاحبز اوہ حامد الحق حقانی اور مولوی عبد الرحمان کا بیان ہے کہ متمبر کی رات تھی کوئی ڈھائی ہجے کا وقت تھا اور ہم دونوں حضرت کی چار پائی کے ساتھ کھڑے تھے' حضرت کر استغراق اور جذب و کیف کی حالت طاری تھی اور ارشا وفر مارے تھے۔

کوئی مانے یانہ مانے جس طرح بعض لوگ و سیلے سے انکار کا اختلاف رکھتے ہیں کم از کم میں تو ان اوگوں میں نہیں ' میں تو کہتا ہوں کہ ہماری شفاعت کا وسیلہ سرور کا ئنات حضرت محمد علیہ ہیں پھر کتاب الحج کی ایک حدیث پڑھی اور فر مایا کہ جس طرح بندوں اور خدا کے در میان معافی کا ایک ذریعہ ججر اسود ہے کہ اس کے بوسہ سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں 'ای طرح مسلمانوں کی نجات اور مغفرت کا ایک ذریعہ حضورا فقد کی ملیانی نے ہیں۔

دونوں کی روایت میہ ہے کہ اس وقت آبیا معلوم ہوتا تھا کہ حضرت کی واڑھی کوکسی نے کنگھی و ہے رکھی ہے چہرہ اقد س نور کی طرح پیک رہا تھا منظ ہڑا نورانی تھا پروہ کی جانب رخ تھا' کمرہ کی اائٹ بندھی' باہر ہے بنگی ملکی روشن آری تھی اور چہرہ انور کی تا بانی دل موہ رہی تھی پھر حضرت کے ہمیں مخاطب

کر کے ارشا دفر مایا

مہمانوں کا خیال رکھویہ بڑے معزز مہمان ہیں' پھر چار بج گئے تو حضرت ؓ نے نماز تہجدادا فر مائی ۔

غلبه حياء:

جناب ڈاکٹر داؤد صاحب راوی ہے کہ ۵ ستمبر کو حضرت کی طبیعت جب بہت خراب ہوگئی تھی تو اس وقت ارشاد فر مایا کہ برتن چاہئے کہ چھوٹے ببیثاب کا تقاضا ہے میں نے جب برتن آگے کیا تو حضرت غلبہ حیاء کی وجہ سے اس برتن میں ببیثا ب کرنے برآ مادہ نہ ہوئے میں نے اصرار کیا کہ حضرت! میں تو خود ڈاکٹر ہوں مجھ سے حیاء اور حجاب کیسا؟ مگر حضرت کسی بھی صورت نہ مانے اور میر سے اصرار کے باوجود لیٹ گئے اور ببیثا ب نہ کر سکے۔
میر سے اصرار کے باوجود لیٹ گئے اور ببیثا ب نہ کر سکے۔
اتاع سنت کا اہتمام:

جناب ڈاکٹر داؤ دصاحب راوی ہیں کہ ۵ ستمبر کوانتہائی نگہداشت کے کمرہ میں میں حضرت کے ساتھ تھا کہ حضرت بار بار جار پائی پر بیٹھ جاتے اور ساتھ رکھی ہوئی بگڑی کو بڑے اہتمام سے اپنے سر پر باندھنا شروع کردیتے اسی دوران جب ایک مرتبہ غلبہ حال اور استغراق کی کیفیت طاری ہوئی تو ارشاد فرمایا

ہمارا عصاء لے آؤ ہم تو سنت رسول علیہ کی اتباع کے پیش نظر جارہے ہیں صرف پانچ منٹ ہی تو لگیں گے، سنت کی اتباع بہت ضروری ہے۔

تلا مذه اورخدام ومتوسلين كے لئے بشارت:

جناب حفظ الرّحمان جو حضرت "کے داماد بھی ہیں 'نے روایت بیان کرتے ہوئے کہا۔

فدا گواہ ہے کہ اس بات میں کوئی مبالغہ یا خلاف واقعہ بات نہیں ہے
کہ ایک مرتبہ تقریباً دو ہے رات کے حضرت اقد س اٹھے اور چار پائی
پر بیٹھ گئے میں نے عرض کیا حضرت ! آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں (میری
غرض ریتھی کہ شاید کئی خدمت یا قضائے حاجت کی ضرورت ہو) تو
ارشادفر مایا نہیں بیٹے! ایسانہیں 'بلکہ جنت کے آٹھ درواز سے ہیں اور
وہ سب آپ حضرات کے لئے کھلے ہوئے ہوں گے۔

یہ روایت بار بار پڑھتے چلے جائے اور حضرت شیخ الحدیث ہے جن حضرات کو بھی تعلق وخدمت 'تلمذ واستفادہ 'نسبت ومناسبت 'آپ کے مشن و پیغام سے محبت جتنی بھی زیادہ ہوگی وہ اتنا زیادہ اس بشارت میں اپنا استحقاق یا ئیں گے۔

اتفاق ہے رہیں اور دین کی اشاعت کے لئے کام کرتے رہیں۔
اتفاق ہے رہیں اور دین کی اشاعت کے لئے کام کرتے رہیں۔
کمیر: وفاقی وزیر جناب مولانا وصی مظہر ندوی 'مولانا انوار الحق کی رفاقت میں جب حضرت شخ الحدیث کی خدمت میں عیادت کے لئے حاضر ہوئے تو حضرت نے ان ہے ہاتھ ملایا 'تعارف پر پہچان لیا' ان کی زحمت فر مائی اور تکلیف پرشکر بیادا کیا مولانا وصی مظہر ندوی نے فر مایا! حضرت آپ کا وجود پورے عالم اسلام 'پاکتان' بالخصوص صوبہ سرحد کے لئے مغتنمات ہے ہے آپ نے دین اسلام کی بڑی خدمت کی ہے 'خداتعالی صحت وعافیت آپ عطافر مائے حضرت نے فر مایا آپ کا حسن طن ہے میں تو کسی کام کا نہیں میں تو معیدی کے اس قول ع

تسمع بالمعیدی خیرا من ان تراه و ستعرف قدره ان فتح فاه کے مصداق ہوں مولانا ندوی ؓ نے فرمایا حضرت نہیں آپ تو اس شعر کے مصداق ہیں جس کا معنی ہے ہے کہ آپ کے کارنا ہے اور خدمات جلیلہ اس سے کئی گنابرہ ھرکر ہیں جتنے مشہور ہو چکے ہیں۔

مولانا انواراکی مدظلہ کا بیان ہے کہ مولانا وصی مظہر ندوی چونکہ وزیر ہیں اور سرکاری عہدے ومنصب کے اعتبار سے بڑے اکرام واعزاز کے مستحق تنے حضرت شنخ اللہ بیث نے مجھے اس وقت شدت سے تنبیہ فرمائی کہ ان کے لئے کری لئے آؤبار باراصرار فرمایا تو میں نے مولانا وصی مظہر ندوی سے کہہ دیا کہ آپ حضرت سے کہہ دیا کہ میں کری پر بیٹھا ہوں چونکہ انہوں نے ایسا ہی کیا تو حضرت شنخ اللہ بیٹ کو قرار آیا۔

مولا ناسمیع الحق کی جج سے واپسی پرمسرت:

مواا ناسمین الحق اپنے بچوں کے ساتھ جج کے سفر ہے واپسی پرسید ہے ہہتال آئے حضرت پرمولا نااور بچوں ہے لی کرخوشی کی بجیب کیفیت طاری تھی اور فر مایا کہ اسوقت اگر مٹھائی ہوتی تو تقسیم کرلی جاتی خوشی کا موقع ہے حضرت پیفر مابی رہے تھے کہ احیا نک دروازہ کھولا اور حضرت کے داماد مولا نااشر ف علی قرینی اپنے بچوں سمیت کرے میں داخل ہوئے اور ساتھ مٹھائی کے ڈب اٹھائے ہوئے جو خضرت بے حد خوش ہوئے اور فر مایا دیکھا اللہ تعالیٰ نے ہماری سی لی اور مٹھائی سب پرتقسیم فر مادی مولا نااشر ف علی قرینی فر ماتے ہیں کہ حضرت الشیخ موال ناسمین الحق سے بے حد خوش سے اور مجھے بار ہا یہ فر مایا کہ سمین الحق کی دجہ سے میری عزت میں اضافہ ہوا اس نے میری عزت بڑھا دی

ا ما کی تر ندی کے مسودات کی فکر:

حضرت شیخ الحدیث ہے مواا ناسمتے الحق کی آخری ملاقات و فات ہے۔

ایک دن قبل ہوئی' وہ نہایت نگہداشت کے دارڈ میں تھے مولا ناسمیع الحق عصر کے وقت ان کے پاس حاضر تھے کہ «حزت ؓ لیٹے لیٹے اپنے پہلو میں بستریر کچھ مُوْ لِنَے لِگَاتُو مولا ناسمتِ الحق نے کہا حضرت کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ فرمایا تریدی شریف کے امالی (جس میں ان کے شنخ حضرت مدنی کی آراء بھی شامل ہوتے تھے اور حضرت کوان کی حفاظت کا زندگی بھر بڑا اہتمام رہتاتھا ) کے اوراق اور مسودات بکھرر ہے ہیں کہیں ورق ادھرادھرنہ گر جائیں'انہیں تلاش کر کے ا کھٹے كرلواوررومال ميں جمع كركے باندھلو مولا ناسميع الحق نے كہا بہت اچھا! آپ آ رام فر ما ئیں میں دیکھتا ہوں اور پھر کہا کہ حضرت سارے مسودے موجود ہیں کوئی ورق نہیں گرامیں نے باندھ دیے ہیں مولانا مہت الحق فرماتے ہیں کہ میں نے پھران کی نیم غنود گی کے عالم میں ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا' مصافحہ کر کے اجازت کینی جاہی اور جاتے وقت چند کھیجے قدموں میں کھڑ ہے ہو کر حضرت ً پر نگاہ ڈالی حضرت ؑ اس حالت میں بھی عمامہ زیب تن کیے ہوئے تھے اور چبرہ پر عجیب انواراورطمانیت محسوس ہور بی تھی جسے سنت میں گویامصحف کریم کے صفحہ ہے تعبیر کیا گیا مولا ناسمیع الحق فرماتے ہیں کہ کیا معلوم تھا کہ سرایا انوار چبرہ اقدى يرميرى نگاه آخرى ہے مجھ سے حضرت كى آخرى بات احادیث كے امالي اورمسودات کی حفاظت کی ہوئی جوایئے لئے ایک عظیم سعادت بھی اورایک بہت بڑی عظیم ذ مہ داری اور امانت بھی سمجھتا ہوں ۔

ایمان نصیب ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے:

حضرت کے داماد جناب افسر بہادرخان بیان کرتے ہیں کہ حضرت کی وفات سے ایک روز قبل ۲ ستمبر کوتقریباً چار بجے شام احقر حاضر خدمت ہوا تو اس وقت حضرت CCO میں تھے وہاں پرموجودا قارب اور خدام نے بتایا کہ حضرت کی طبیعت زیادہ خزاب ہے اور غشی طاری ہے تو میں CCO میں گیا اور حضرت تنخ الحديث كى خدمت ميں عرض كيا حضرت مزاج كيما ہے مير بے جواب ميں حضرت نے اونجى آ واز سے تين بار كمل ايمان مجمل امنت بالله كماهو باسمائه وصفاته و قبلت جميع احكامه اقرار باللسان و تصديق بالقلب اورايمان مفصل امنت باالله و ملائكته و كتبه ورسله و اليوم الآخر و القدر خيره و شره من الله تعالى و البعث بعد الموت پر ها'اس كے بعدا يك حديث پر هی اس كے بعد و الد عث بعد الموت پر ها'اس كے بعدا يك حديث پر هی اس كے بعد حضرت من وريافت كى تو حضرت نے جواب ميں جسمانی اور مادی صحت يا حالت بتانے كے بجائے روحانی عافیت كا تذكر و فر ما ما اور ارشا وفر ما یا

سب ہے بڑی بات ہے کہ ایمان نصیب ہوا ہے اور اللہ تعالی نے بخش دیا ہے بنا با افسر بہادر خان نے اس موقع پر حضرت شخ الحدیث سے وصیت بھی سی آ پ نے ارشاد فر مایا کہ میر سے شاگر دول سے کہہ دو کہ دین کی اشاعت کریں اور میں نے جو کچھ بنایا ہے دیکھووہ خراب نہ ہونے پائے اور میر بے پیماندگان کو خدا تعالی ہر آ فت اور ہر مصیبت سے مامون رکھے ۔ جب عشاء ہوئی تو حضرت شیخ الحدیث نے نماز کا کہا' احقر نے تیم کر کے مفرت شیخ الحدیث نے نماز کا کہا' احقر نے تیم کر ایا اور آ پ نے تیم کر کے نماز بڑھی۔

فيصله بهو جكاتها:

جناب ساجر ادہ صاحب آفشید و کابیان ہے کہ استمبر یونے چھ بجے شام حضرت شنخ الدیث کی خدمت عالی میں حاضر ہوا' بغیر میری کسی بیشگی گفتگویا کسی تعارف کے مجھے از خود صورت سے پہچان لیا اور میرانا م لیکر مجھے ارشاو فر مایا

بیٹے! تم تو سور ہے بھی آئے تھے میں نے تمہاری ساری بالیس س لی

تھیں گرمیرافیصلہ ہو چکا تھااسلئے میں تم ہے بات نہ کرسکا۔ میں نے عرض کیا خدا تعالی اپنافضل وکرم فرمائیں گے خیر ہو جائے گی خدا تعالی ہمارے لئے آپ کا سابیر حمت قائم رکھے۔ بینائی درست ہوگئی ہے:

ای روز آنھوں کی بینائی تیز ہو چگی تھی اسکی تقید لیں جناب شفیق الدین فاروقی کے اس بیان ہے بھی ہوتی ہے ان کا بیان ہے کہ , , ساڑ ہے نو بج دن جب میں نے حضرت کو دو کپ چائے پلائی اور تیسری بار پیالہ بھرا اور پیش فدمت کیا تو حضرت نے پیالے کو ہاتھ میں بکڑا میں نے ابھی پیالہ اپنے ہاتھ ہے نہیں چھوڑ اتھا کہ حضرت نے میرے ہاتھ کے انگو مٹھے کو پکڑ لیا اور ارشا وفر مایا میں میری وفی می چیز کیا ہے؟ میں نے عرض کیا حضرت! یہ میری انگلی ہے پھر مسکرا دیے اور ارشا دفر مایا خدا کا شکر ہے کہ میری نظریں اچھی ہوگئ میں ہر چیز صاف نظر آتی ہے۔

علاوه ازیں جناب مولانا انوارانحق 'صاحبزاده حامدالحق 'عبدالرحمان 'جناب عبدالرب خان اور دیگر کی ایک اقارب وخدام کابیان ہے کہ و فات سے دوروز قبل حضرت کی بینائی تیز ہوگئ تھی اس سے قبل جب بھی کوئی تیمارداری کرتا تو آپ دیگرامراض اورعوارض کے ساتھ بینائی کی کمزوری کا بھی ضرور ذکر فرمات مگران دنوں بینائی کی کمزوری کابیان کرنا چھوڑ دیا اور آپ کے عام حالات 'مشاہدات اور استفسار وارشا وات سے بھی معلوم ہوتا تھا کہ دور کی چیزیں بھی آپ کوصاف نظر آتی ہیں 'دوائی کی چھوٹی چھوٹی ہوتلیں بھی بہیان لیتے تھے۔ مسلم تو خدا تعالی کا ہے:

جناب پروفیسر محمود الحق' مولانا عصمت شاہ کا کا خیل اور صاحبزادہ راشد الحق راوی ہیں کہ ۲ ستمبر کی شام تقریباً سات بجے کے قریب وقت تھا حضرت پر غلبہ حال اور استغراق کی کیفیت قدر ہے کم ہو چکی تھی جبکہ اس سے قبل اکثر او قات تقریباً میں کیفیت طاری رہی 'تینوں حضرات کا بیان ہے کہ جب حضرت کوافاقہ ہوا تو ہمیں ارشاد فر مایا

ناراض نہ ہونا تمہاری ساری باتیں میں نے سنی ہیں گر مجھے بات

کرنے کا حکم نہیں تھا میں نے دوخواب دیکھے ہیں ایک تو بڑا خطرناک
ہوہ نہیں بتاؤں گا دوسراخواب بید یکھا ہے کہ سارے اقارب کرشتہ
داراوراحباب موجود ہوتے ہیں کہ میں مرجا تا ہوں میں تمہاری باتیں
سن رہا تھا گرتمہارے ساتھ بات اسلئے نہ کرسکا کہ جب حکم ہوا ہے تو
باتیں کس لئے کرون گا۔

مولا ناعصمت شاہ نے عرض کیا حضرت! اس حکم اور فیصلہ میں اپیل کی بھی گنجائش ہے کہیں اپیل کی بھی گنجائش ہے کہیں؟ حضرت مسکرائے اور ارشاد فر مایا اپیل کی گنجائش تو ہوگی مگر حکم تو خدا تعالیٰ کا ہے۔

بارگاه ربوبیت میں استغاثه ومناجات:

لحاظ ت ازخود رفتہ نہیں ہوتے تھے۔ پھر آنے کی تکلیف نہ کرنا:

صاحبز ادہ حامد الحق کا بیان ہے کہ حضرت کے انتقال کے روز کے تمبر کو دس بجے سے تقریباً ساڑھے گیارہ بجے تک حضرت کی خدمت میں رہا حضرت کو تکلیف تھی مگر اس کے باوجود بھی خاندان کے افراد اور دار العلوم کے اساتذہ وطلباء کی خیریت دریافت فرمائی اور دعائے صحت کے لئے فرمایا 'جب ساڑھے گیارہ نج گئے تو میں نے اجازت چاہی حضرت نے اجازت مرحمت فرمائی اور مصافحہ کے لئے ہاتھ آگے بڑھایا 'ہاتھ ملاتے ہوئے ارشاد فرمایا بیٹے! پھر آنے کی تکلیف نہ کرنا 'بس ہو کیا '،

جنازه آر بائے مقیں درست کرلو:

جناب افسر بہادر خان راوی ہیں کہ حضرت شیخ الحدیث کی حجموثی صاحبز اوی حاضر ہوئیں' یہ کوئی گیارہ بجے کا وقت تھا حضرت شیخ '' نے ان ہے فرمایا ۔

بیٹی! تم گھر چلی جاؤ میں بھی بیچھے چلا آ رہا ہوں' جنازہ آ رہا ہے تم صفیں درست کرالو۔

جناب افسر بہادر'پر وفیسرمحمود الحق'الحاج ممتاز خان اور ڈاکٹر سید داؤد صاحب راوی ہیں کہ عمبر کو بارہ ہے دن تک حضرت شخ الدیث کو اظمینان اور سکون رہا' بارہ بج بدن مبارک پرلرزہ طاری ہوگیا' ڈاکٹروں کے معائد کے بعد ڈرپ اتار دی گئی مگرلرزہ میں کوئی فرق نہ آیا' اس دوران قے بھی ہوئی بدن مبارک پیینہ سے شرابور ہور ہاتھا' وقت گزرتا کیا اورلرزہ بڑھتا گیا' آیک بیخ کے بعد جب بخار شمیٹ کیا گیا تو ۱۰ادر جے تک پہنچ گیاتھا' ڈاکٹر حضرات اپنی تگ و دو'ادویات کی تجویز اور بخار کو کم کرنے کی مساعی میں گررہے' ڈیڑھ

آئے بڑھر ہاتھا 'حضرت شخ 'کے ہونٹ مبارک متحرک تھے' کلمہ شہادت کا ورو جا کے بڑھرک تھے' کلمہ شہادت کا ورو جاری تھا کہ ایک نج کر چالیس منٹ پر روح مبارک تفس عضری سے پرواز کر کے اپنے ہمیشہ کے مشعقر میں پہنچ گئی۔انیا لله و انیا الیه راجعون۔



### " الله "م البيدي في طبوعات اليب نظر مين

| ٠.;                |                      | ټ ت  | 10 to |
|--------------------|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33                 |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 120                |                      | 300  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15                 | in the second second | 500  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15                 |                      | 120  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 300                |                      | 1,20 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 150                |                      | Ģņ   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 90                 |                      | 90)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 240                |                      | 46   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 120                | ng to ha to have     | (ic  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 60                 |                      | 90   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 150                |                      | 1,5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12                 |                      | 15   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15                 | u da kata jiyat      | 90   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 90                 | July 1               | 12   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 120                |                      | 90   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21                 |                      | 60   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 90                 |                      | 75   | A Commence of the Commence of |
| 50                 |                      | 750  | , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 50                 |                      | 60   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 120                |                      | 50   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 600                |                      | 120  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21                 |                      | 120  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 60                 |                      | 180  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 15                 | Market Commence      | 15   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 120                |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 30                 |                      | 21   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (0923)630237 € € € |                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |